# الله کے نافر مانوں کا عبر نناک انجام









ISLAMIC BOOKS HUB ( islamicbookshub.wordpress.com )

الكافراشعين المنكو





موضوعات

## انبياءعليه الصلؤة والسلام كى قومول ير اللدكے عذابات كے عبرتناك واقعات

|    | The state of the s |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٣  | باره بزار يهودي بندر مو محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| *  | سب زمین میں وس مسئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ra | نمرودکی ناک میں مچھر کا گھس جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| ro | شعیب علیه السلام کی قوم پرزلز لے کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| M  | حضرت جز قبل عليه السلام كي قوم ير بهميا تك جيع كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
|    | حفرت حز قبل عليه السلام كون تضي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| M  | مردول کے زندہ ہونے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| ۳. | ہودعلیہ السلام کی قوم پرزلز لے اور آندھی کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

## ضروري گزارش

ایک ملمان بملمان ہونے کی حیثیت ہے قرآن مجيد، احاديث ادر ديكر ديني كتب مين عمدا غلطي كالضورتين يرسكنا سبواجوا غلاط ہوگئی ہوں اس کی تھیج واصلات کا بھی انتہائی اہتمام کیا ہے۔ تاہم انبان ، انبان ہے۔ اگراس ابتمام کے باوجود بھی کی تسطی پر آب مطلع بون لو آب سے گزارش بے کد بميل مطلع فرمانين تاكدآ كنده ايذيشن تبس

28) اسلامي كتاب كفر 29) مكتبه محوديه

كوئية:31) كتندرشيدية مركى روزيه

#### جله حقوق ملكيت برائ اداره اشاعت اسلام محفوظ ميل

كتابكانام: الله كمنافرمالون يرعذابات ك عبرتناك داقعات

> : محدانور مؤلف

س اشاعت : 2009 م

: خاورافتخار

: اداره اشاعت اسلام، کراچی

27) كتيەصفدرىيە

ماثان:30) مكتبدامداديد

| ملنے کا پیتہ 🔵                           | -)                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2) كمتبدالسعيد، شاه فيصل كالوني          | کراچی: 1) زمزم پیکشرز،اردوبازار             |
| 4) بيت القرآن اردو بإزار                 | 3) نورجر كارخاند، آرام باغ                  |
| 5) ۋىكاۋنىڭ بكەشاپ داردد بازار           | 5) على كتاب محر وارد د بازار                |
| 8) ئوارۋالاتوار، يۇرى ئاۋن               | 7) كتاب خانه مظهري مخلشن اقبال              |
| 10) كىتېدالعربىيد بنورى ناۋان            | 9) بيت الكتب مجلش اقبال                     |
| لاجور: 12) كتيبرهانيه الاجور             | 11) كتية عمر فاروق مثاه فيصل كالوني         |
| 14) كتنبه ألحن «اردوباز ارملا بور        | 13) الميز ان اردو بازار ولا مور             |
| 16) كة بدالحريين والأركلي بإزار          | 15) اسلامی کتب خاند، اردوباز اروالا مور     |
| 18) اداره اسلامیات، آنار کلی، از جور     | 17) مكتبه سيداحد شهيد مارد و بازار ، لا مور |
| چكوال: 20) تشميرېك ۋېچو، گنگ روۋ ، چكوال | 19) مشاق بككارز، اردوباز اروالا وو          |
| حيدراً إر:22) مكتبه اصلاح وتبليغ         | 21) شع بك الجينى ماردد بإزار                |
| الزوفك 24) كتبار فيميه                   | 23) كمتيدوارالخير،اردوبازار                 |
| راولبذي 26) كتب خاندرشيديه               | 25) مكتبه علمه                              |

#### ISLAMIC BOOKS HUB ( islamicbookshub.wordpress.com )

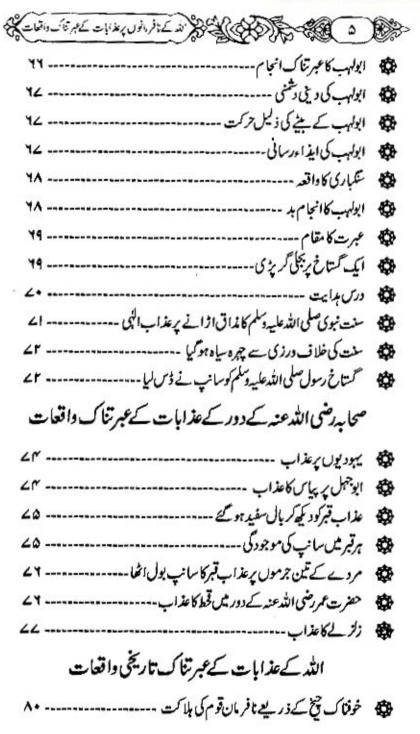

| عَالِمَ وَلَ إِلَا إِنْ سَائِمِ وَ لَ وَاقَعَالَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (۱)طوفان ۲۳                                                                                                    | Ф         |
| (۲)نزيان                                                                                                       | <b>(</b>  |
| (٣)هن                                                                                                          | 0         |
| (٣)نيزك                                                                                                        | <b>\$</b> |
| (۵) فحون ۲۳۳                                                                                                   | 0         |
| قوم لوط عليه السلام پرعذا بات خدا وندى اورجد پدسائنسي ريسرچ ٣٦                                                 |           |
| حجيل لوط (بحيرة مردار) مِن ' واضح نشانيان''                                                                    | Ф         |
| پوپيانی کا بھي بھي انجام ہوا يم                                                                                | Ф         |
| حضرت صالح عليه السلام كي قوم پرعذاب البي ويم                                                                   | <b>\$</b> |
| زبان لنگ كريين يرآ منى ۵۳                                                                                      | 0         |
| يلغم بن باعوراء سه                                                                                             | <b>\$</b> |
| قارون پرانشد کاعذاب ۵۷                                                                                         | 0         |
| تارون كافزانه ما                                                                                               | <b>\$</b> |
| حفرت موی علیه السلام کی نصیحت                                                                                  | 4         |
| ورس بدايت                                                                                                      |           |
| صلی الله علیه وسلم کے گستاخوں پرعذابات کے عبر تناک واقعات                                                      | حضوا      |
| ہاتھ پھر کے ساتھ جٹ جانا                                                                                       | 0         |
| ہاتھ گر دنوں کے ساتھ چٹ گئے۔۔۔۔۔۔۔۔۱۲                                                                          | 0         |
| ریاض کو ہرشاہی کاعبر تناک انجام، چہرے <b>پر میمالے بغش ہے ب</b> د بوآ رہی تھی۔ ۹۲                              | 0         |
| بالحج وشمنان رسول ملى الله عليه وسلم كاانجام                                                                   | 0         |
| صنورملى الشعليه وسلم كى بات ثالي والع كاسيدها بالعد بكار بوكيا 10                                              | 0         |
| مرتد كوتبر فكال بابركر ويتي                                                                                    | Ф         |
| ملحد کی سزا                                                                                                    | 4         |



| ے: فریانوں پرمذاہات کے جرقاک واقعات کی دیکھی کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی دیکھی کے دیکھی کا انتخاب کی دیکھی | 1        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ابر ہدکے لشکر پراللہ کاعذاب                                                                                     | <b>(</b> |
| ابر بد کے تشکر کو مکہ کا راستہ بتانے والے پرعذاب اللی                                                           | <b>(</b> |
| كانداق اڑانے والوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات                                                          |          |
| وین سے غداق                                                                                                     | 0        |
| ايك عبرتناك واقعه                                                                                               | <b>(</b> |
| مولوی نے استہزاء کیا اوراس کا منہ ٹمیڑ ھا ہوگیا                                                                 | €        |
| امر یکی صحافی پرعذاب البی                                                                                       | *        |
| نماز کی تو ہین سے خزیر بن جانا                                                                                  | <b>*</b> |
| موت کے وقت کلے کوگالی دینے کا قبر میں عذاب                                                                      | *        |
| نمازے نداق پر براانجام ۲۸                                                                                       | <b>(</b> |
| حضور صلی الله علیه وسلم کے فرمان کی تحقیراوراس کا انجام                                                         | <b>(</b> |
| غيرول كى مشابهت برعذاب الهي                                                                                     | 1        |
| ہندوتہواری نقل پرعذاب ۸۹                                                                                        | 0        |
| میت تناهیجوروں کےمحاصرے میں ۸۹                                                                                  | 0        |
| اذان کی بے حرمتی کاوبال                                                                                         | 0        |
| عبرت کے مناظر ۹۱                                                                                                | <b>(</b> |
| عهد جدیدکی متم شعار عبرتناک داستان ۹۱                                                                           | 4        |
| ہے بغض رکھنے والوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات                                                          | اوليإ.   |
| غلالم کے ظلم کاعذاب ۹۴<br>چور کے علام کاعذاب                                                                    | 0        |
| قل کی سزا                                                                                                       |          |
| غیب ہے آ گ کا نزول اور کوتوال کی تاہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |          |
| الله والي يرزيا دتى كاانجام                                                                                     | <b>₩</b> |





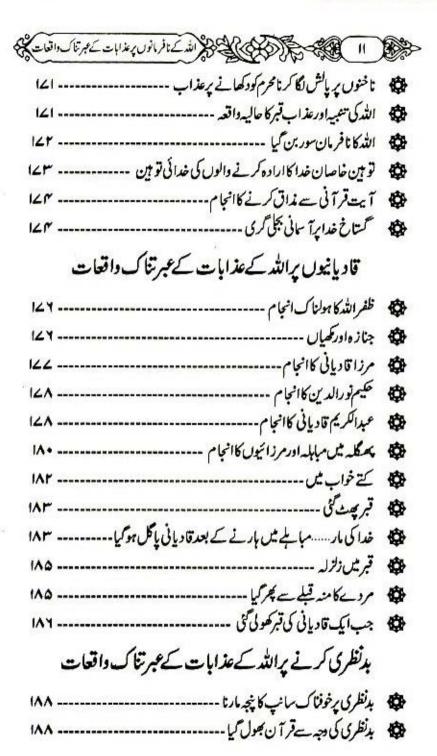

| لله ك نافر ما نول پر عذا بات كرم رتاك واقعات في المحتلف المحتل الله كال المحتلف المحتل | ×  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 🕏 يراسرارا ندها ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  |
| 🕏 چورقبرستان کے فن چراتے ہوئے زمین میں دھنس گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 💆 كفن چوركے انكشافات ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| (۱)آگ کی دنجیریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Þ  |
| (r) الماردةكالامردة (r) كالامردةكالامردةكالامردةكالامردةكالامردةكالامردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | į. |
| (٣) سقريس باغ ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| 🥻 کفن چورکو پانچ قبروں کے چٹم دید حالات نے گناہوں سے توبہ پرآ مادہ کردیا۔ ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Þ  |
| قر آن کی بے حرمتی کرنے والوں پراللہ کے عذابات کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 🧔 قرآن کا بیخاموت کے منہ میں لے گیا ۔۔۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 🧔 قرآن کی جموثی قشم کھانے کا نفذ عذاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 🖨 ترکی میں قرآن یاک کی تو ہین کرنے پرعذاب البی کا اچا تک نزول ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P  |
| 🧔 قرآن کا نداق اڑانے وا نے سیحی داعی کی عبر تناک موت سے جارگاؤں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| مسلمان ہو گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 🗯 قرآن باک کی ہے حرمتی کرنے والی لڑکی کاعبر تناک واقعہ ۱۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Þ  |
| الله في وي و في من والى الركى كى قبر يهد كانى ، لاش كے فكر مع محرك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| بے پردہ عورتوں پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 🧔 بے نمازی اور فیشن پرتی پرعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }  |
| 🕏 خوفتاک جانور ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| پاس ساخران ۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 🕸 عذاب قبر كاايك واقعه چندلوگون كامشاېده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| عام زندگی میں نظے سر کھو منے پھرنے والی کا حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| معقلوں میں سرخی لگا کرآنے والی کا حشر مستحقلوں میں سرخی لگا کرآنے والی کا حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |



| نافر ما نوں پر مذابات کے بر قاک واتعات کی کھی اللہ اللہ کا کہ واتعات کی کھی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ ا | الله كالله |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| چرے کا گوشت جھڑ گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | <b>(</b>   |
| ا يك عبرتناك داقعه ١٨٩                                                                                         | <b>\$</b>  |
| مؤذن کی بدنظری کے گناه کااثر ، کافر ہوکر مرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۹                                                      | Ф          |
| چروساه پر کمیا                                                                                                 | <b>*</b>   |
| چېره سياه پرځ کميا ۱۹۰<br>بری نظر سے د کيمينے والے کو کمياسز المی؟                                             | •          |
| بدنظري پرعذاب البي 191                                                                                         | <b>(</b>   |
| بدنظری کرنے کا انجام                                                                                           | •          |
| سیلا بوں اور طوفا نوں کے عذابات کے عبر تناک واقعات                                                             |            |
| امریکه میں طوفان اورزلز لے کےعذابات                                                                            | <b>⇔</b>   |
| هر كمال راز وال چند عبرتناك واقعات                                                                             | 0          |
| دورجدید کے طوفانوں کے واقعات پر تحقیقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | <b>\$</b>  |
| طوفا نوں کے عذابات کی مختصر تاریخ                                                                              | <b>*</b>   |
| ال و دولت كى موس پرالله كے عذابات كے لرز ہ خيز واقعات                                                          |            |
| افغانستان میں چہرے منح ہونے کی وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b>(</b>   |
| بال لوشخ كاعذاب                                                                                                | ♦          |
| قبريس بالول سے بندها بواجم                                                                                     | •          |
| خون ناحق كاانقام                                                                                               | <b>\$</b>  |
| ايك قابل عبرت وأقعه                                                                                            | <b>*</b>   |
| اینے بھائی کا مال بتھیانے کا انجام                                                                             | <b>\$</b>  |
| سانب سانب کتبخ وم تو زم کی                                                                                     | <b>∰</b>   |
| حافظ ،قبراورروپے ٢١١                                                                                           | Ф          |
| حافظ، قبراورروپے ۲۱۱<br>ایک کفن چورکی انگلی جل محنی                                                            | <b>\$</b>  |
|                                                                                                                |            |



| المرانول برمذابات كامراتاك والعالث في المحالي المحالية ال | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیں بے احتیاطی کرنے والوں پرعذا بات خداوندی کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | پیثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پیثاب میں بے احتیاطی عذاب قبر کا سبب ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کرے ہوکر پیثاب کرنافیشن ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبر میں بلی ہے مشابہدا کیک جانو رکا عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبرے آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| برے اعمالوں پر اللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات<br>برے اعمالوں پر اللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعمال سانپ کی صورت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰ قبرول میں سانپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماں کے نافر مانوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ماں کی نافر مانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والدين كي بدوعا كابرانتيجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ماں کی اجازت کے بغیر مج کرنے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٹی وی کی خاطر ماں کی نافر مانی کرنے والی ٹی وی کے سامنے اوند مصصند پڑی تھی۔ ۲۲س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ماں کی نا فر مانی اور موت کے وقت کلمہ شہادت جاری نہ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والدین کی بدوعات بری موت کے مشاہدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک نوجوان کی بری موت مال کو مار نے کی وجہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ماں برقا تلانہ تملیکرنے کی وجہ سے زمین میں رہنس میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جيسي ترني ولين بجرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مان باپ کی بددعا ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والده كي بدوعا كالمنجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زلزلوں کےعذابات کےعبرتناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تر کی میں اسلام کی تو بین پرخوفناک زلزلوں کاعذاب ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ISLAMIC BOOKS HUB ( islamicbookshub.wordpress.com )

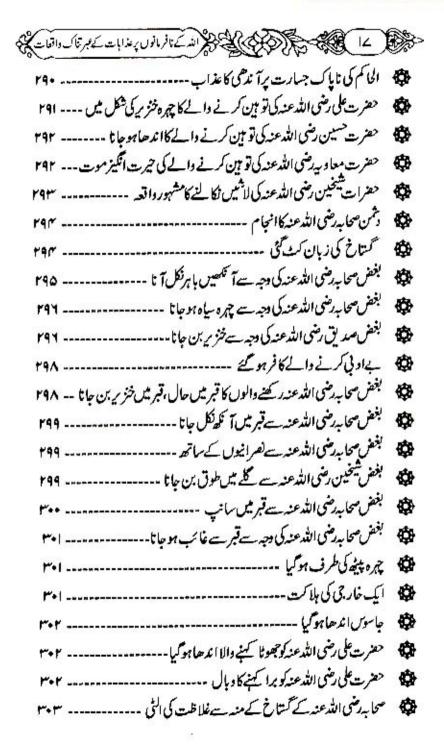

| ينافر الول برعذا بات كر بوال والعال يكونون و العالم المحال |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لا في محض كاجتم زهر يلا بوكميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| لا کچی داروضایناد ماغی توازن کھو بیٹھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ф           |
| مرده مجعلی کالا کچی خص پرعذاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ф           |
| زكوة ندديخ برعذاب قبر ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b>   |
| رضی الله عنه کی شان میں گستاخی کرنے والوں پراللہ کے عذابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صحاب        |
| عمتاخ صحابدرض الله عندك بارے يل حديث ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ф           |
| صحابه کرام رضی الله عنه کے محتاخ کی مجیب حالت ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>   |
| ایک سبی رافضی کابندر بن جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| حقرت حسن رضی الله عند بن علی رضی الله عند کی قبر پر پاخاند کرنے والے فخص کا انجام ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b>   |
| وشمنان صحاب رضی الله عنه پر کتے کا مسلط ہونا ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b>   |
| بغض محابہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محلے میں سانپ کا چمٹ جانا ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b>   |
| صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا عذاب قبر کا سبب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>   |
| ایک رافضی کاختر بربن جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b>   |
| ایک رافضی کا خواب میں قتل ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b>   |
| عشتاخ صحابه رضى الله عنه برملا مكه كالعنت بهيجنا ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b>   |
| محابدرضی اللہ عنہ کے گستاخوں کا فمکانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>   |
| نسبی ترجیے ہے ایک عالم کوعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ф           |
| لغض صحابه رمنی الله عنه کی معنوی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ф           |
| حفرت على رضى الله عند كے قاتل پرالله كاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$</b>   |
| حعنرت عثان رضی الله عند کے تل کی محبت کا عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b>   |
| تا تلان عثان غنى رضى الله عنه كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>‡</b>    |
| حضرت امام حسین رضی الله عند کے قاتل پر کالے سانپ کاعذاب ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3</b> ) |
| قاتلان حسين رضي الله عنه كا انجام و ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ф           |

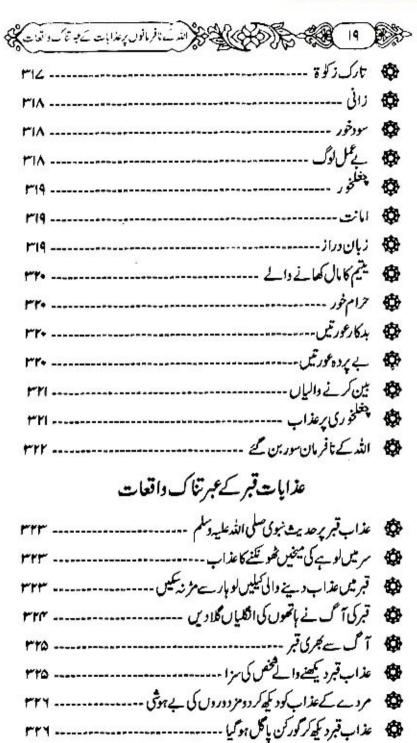

| ,         |
|-----------|
| Ф         |
| 4         |
| <b>*</b>  |
| 4         |
| <b>(</b>  |
|           |
| <b>(</b>  |
| Ф         |
| <b>(</b>  |
| <b>(</b>  |
| <b>\$</b> |
| 4         |
| <b>(</b>  |
| <b>‡</b>  |
| 4         |
| <b>(</b>  |
|           |



## عرض مؤلف

محترم قارئین!....زیر نظر کتاب "الله کے نافر مانوں پر عذابات کے عبرت ناک واقعات " پیش خدمت ہے۔ احقر نے اس کتاب میں دیگرا نبیاءعلیہ الصلو قاوالسلام سے لے کر حضور صلی الله علیہ وسلم کی امت تک کے گنامگارافراد پر دنیاوی زندگی اور موت کے بعد قبر کی زندگی میں مختلف قتم کے عذابات کے نازل ہونے کے واقعات جمع کیے ہیں۔

حقیقت بیہ کہ اللہ کی الانھی ہے آ واز ہے۔اللہ آ دی کوایک وقت تک اس کے اعمال پر وقت ایک اس کے اعمال پر وقت ایک وقت ایک آ دی بیجھتا ہے کہ وہ بالکل بااختیار اور آ زاو ہے۔ پھر جلدی یا دیریس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آ دمی کے گناہوں اور مظالم کے باعث آ زادی واختیار کی وقت ایسا آتا ہے کہ آ دمی کے گناہوں اور مظالم کے باعث آ زادی واختیار کی وقت اللہ تعمالی اس بندے کو سزاد یتا شروع کرتے ہیں۔ بیسزاد نیا ہیں بھی ملتی ہے اور آخرت ہیں جسے۔ درج بالا کتاب بھی ای دنیاوی سزا کی شہاد توں کے بارے ہیں ہے۔ اس کتاب ہیں کصرے کے عذابات اللہ کے واقعات و مشاہدات جن محرف درست ہیں اور حشر ونشر کے مشرین کو وعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کیں اور عقل کی عدالت ہیں جھ پر جرح کر ان وار حشر ونشر کے مشرین کو وعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کیں اور عقل کی عدالت ہیں گر آن و حدیث ہیں جو پھے فرمایا گیا ہے وہ تج ہے اور خسارے ہیں ہیں وہ لوگ جو ان حقیقوں کو پس حدیث ہیں جو پھے فرمایا گیا ہے وہ تج ہے اور خسارے ہیں ہیں وہ لوگ جو ان حقیقوں کو پس بیت ڈال کر تباہی کی افتاہ مہرائیوں کی طرف بھٹ بھاگ رہے ہیں۔

محترم قارئین! .....الله رحیم و کریم کواپنے بندوں کوعذاب دینے کی کیا ضرورت ہے جبدالله تعالیٰ اپنے ہر بندے سے ایک مال سے ستر گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کو گناہ چھوڑنے اورا پی طرف آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میری طرف جو گرکم آئی کی اللہ کی بات کو جھٹلا تا ہے۔ میری طرف جو گرکم آئی کی بات کو جھٹلا تا ہے۔ لیکن اللہ کی بخریمی اللہ کی بات کو جھٹلا تا ہے۔ لیکن اللہ کی برائی و کی کا ہوں کی پردہ ہو تی فرما تا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس دنیا ہی سزا دیتا ہے۔ اللہ نے عذاب کی اصل جگہ تو عالم برزخ میں رکھی ہے، جہاں ہرانسان کواپنے کیے کا بدلہ ماتا ہے۔

سابقہ انبیاءعلیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام ہیں ہے مختلف سرکش اقوام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی ہیں عذاب وے کراجما کی طور پر ہلاک کردیا ۔ لیان محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت

| عافر بانول پر مظ ایات کے مرز قاک دافعات کی افعال کے افعال کی افعال پر افعال کی افعال کی افعال کی افعال کی افعال | Zai)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ناف اور پیشانی پر شونکی ہوئی لوہے کی کیلیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۷                                                 |           |
| ز مین نے کھو بڑی کو با ہراگل دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۷                                                      | 4         |
| مردے کے منہ پر سانپ ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۷                                                                                 | Ф         |
| قبرے شعلوں کی روشنی آسان تک پھیل گئی ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۸                                                                | •         |
| مردے کی قبر میں چیخ و پکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 | <b>\$</b> |
| قبرے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | 0         |
| قبرين كدها ٣٢٩                                                                                                  | <b>(</b>  |
| لاش كے ساتھا ژوھا چمٹا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۹                                                              | <b>©</b>  |
| قبر میں سانپوں نے میت کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۴                                                  | 0         |
| قبر کا عذاب، مرده دفتاتے ہی قبر کا نپ اٹھی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۰                                                         | 4         |
| قبرے مردے کی آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | 0         |
| قبرکی ممبرائی ہے برندےاڑے، کورکن بے ہوش ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | •         |
| عذاب قبر کی وجہ ہے مردے کی چیخ و لکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | 0         |
| دور جديد شرعيرت كاواقعه                                                                                         | 0         |
| قبركا ذراؤنا منظر                                                                                               | 0         |
| قبر میں موجو بچھوکوچھیڑنے پر بچھوکے ڈیک مارنے سے ایک ہخص کی ہلاکت ۔۔ ۳۳۴                                        | 0         |
| فوجی کی ٹا نگ تھٹنے تک گلی ہو نی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | <b>\$</b> |
| قبرے چینے کی آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | <b>\$</b> |
| كيرُ ول سے جرى قبر                                                                                              | 4         |
| تنین قبروں کےعلاوہ سب قبرین آگ ہے جری پڑی ہیں سات                                                               | 4         |
| قبر کے بچھوکو چھیٹرنے کی سزاپرایک فوتی کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۸                                                     | <b>*</b>  |
| مخير سينهم کي لاش اوراجنبي کاواويلا                                                                             | <b>\$</b> |
| مجھے زئمہ وفن کر دیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                | <b>(</b>  |
| قبرک آگ ہے ہاتھ جل گیا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |           |
|                                                                                                                 |           |



# انبیاءعلیہالصلوٰۃ والسلام کی قوموں پر اللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات

#### باره بزار يېودي بندر بوگئے:

روایت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آ دی'' عقبہ' کے پاس سمندر
کے کنارے'' ایلہ'' نامی گاؤں میں رہتے تھے اور بیلوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر
کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ بنچر کے دن چھلی کا شکار ان
لوگوں پرحرام فرمادیا اور ہفتے کے باقی دنوں ہیں شکار حلال فرمادیا۔ تکراس طرح ان لوگوں کو
آ زمائش ہیں ہتلا فرمادیا کہ بنچر کے دن بے شار مجھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں ہیں نہیں
آتی تھیں تو شیطان نے ان لوگوں کو حیلہ بتادیا کہ سمندر سے پھے تالیاں ٹکال کر خشکی ہیں چند
حوض بنالو اور جب بنچر کے دن ان تالیوں کے ذریعے مجھلیاں حوض ہیں آ جا کمیں تو تالیوں کا
منہ بند کر دواوراس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ دان مجھلیوں کو پکڑلو۔

ان او کوں کو بیشیطانی حیلہ بازی بیندآ گئی اوران او کوں نے بینیں سوچا کہ جب محصلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوگئیں تو بھی ان کا شکار ہو گیا توسنچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔اس موقعے پران یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔

ا ..... کھیلوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہوکر شکارسے بازر ہے۔

۲ .....اور پکھلوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کومنع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہتم لوگ الیبی قوم کو کیوں تھیجت کرتے ہوجنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یاسخت سزاد ہے والا ہے۔

سه .....اور کچهده مرکش و تافر مان جنهول نے تعلم خداوندی کی اعلاند مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ ہازی کو مان کرسنچر کے دن شکار کرلیا اور ان مجھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔

# الله كافرانول يمغلوك كالرقاك واقعال في المحالي المحالية ا

ے اللہ نے است محمد بیکواجما کی عذاب نددینے کا وعدہ کر کے جمیں اجما کی طور پر ہلاک ہونے سے بچالیا ہے۔

اس کتاب میں موجود واقعات کو پڑھ کراییا لگتاہے کہ اللہ نے جس طرح اصحاب سبت اور ایمان کے بالقابل دنیا کو ترجیح ویے والے یہود یوں کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں منے کردیا تھا، جیبا کہ قرآن پاک کی ان آیات میں ندکور ہے (البقرہ: ۵۵، النہاء: ۳۱۔۳۲ میں ندکور ہے (البقرہ: ۵۰، النہاء: ۳۱۔۳۲ میں ندکور ہے (البقرہ: ۵۰، النہاء: کا مدارہ المائدہ: ۵۰، ۱۷ میں الاعراف: ۵۰ الاعراف: ۵۰ الاعراف: ۵۰ الاعراف: ۵۰ میں نازل مود باہے کہ اللہ کے نافر مانوں کی شکیس منے موری ہیں۔

اس کتاب کی تالیف کا مقصد عوام الناس کے قلوب واذبان میں اللہ کے عذابات کی روز روشن کی طرح عیال حقیقت کا شعور بیدار کرنا تھا، کیونکہ آج بھی اکثر لوگ عالم برزخ کی جزاو سزاتو کیاسرے سے قبر کی زندگی ہرہی یفتین نہیں رکھتے۔

عالم آخرت کا نظام جزاد سزا پردہ غیب میں مخفی ہے۔ عام طور پراس دنیا کے رہنے والوں پراس دنیا کے رہنے والوں پراس منکشف نہیں کیا جاتا ، تا کہ نظام زندگی میں تعطل واقع نہ ہوجائے اورلوگ خوف کی وجہ سے کہیں اپنے مردول کو وفزانا ہی نہ چھوڑ دیں ، مگر پھر بھی کبھی کبھار وہ رحمٰن ورجیم آ قامحض انسانوں ہی کی ہدایت کے لیے اس عذاب عظیم کی بلکی سے جھلک دکھا دیتا ہے تا کہ غافل ہوشیار ہوجا کیں۔

اس کتاب میں لکھے مینے واقعات کی رو ہے اللہ تعالی نے جن جن نافر مانیوں پراپنے اللہ تعالی نے جن جن نافر مانیوں پراپنے اور سے دل اللہ مانی کی مقد ابات بھیجے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان فر مانیوں سے بھیں اور سے دل سے تو بہ کریں اور ہرمکن طریقے سے اپنے اللہ کوراضی کرنے کی کوشش شروع کرویں، کیونکہ بے شک اللہ تعالی معافی مانینے والوں کو پہند فر ماتا ہے۔

آ خریس دعاہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین ومسلمات کوان واقعات کو عام کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق وے۔ آبین یارب العالمین۔

والسلام محمد الورين اختر كان الله له عوصًا عن كل شيء اس نے کہا'' یہ تو جھے معلوم نہیں مگرا تنا کہ سکتا ہوں کہ ایک تام کے چالیس بزار جھ میں آباد تھے۔''

آپ نے ہو چھا۔"ان کی ہلاکت کا کیا سبب ہوا؟"

اس نے کہا کہ 'ان کے پاس ایک سونے کا بت تھا، جس کی ہرروز ہزار آ دمی خدمت

کیا کرتے تھاور ہرشب کو ہزار عور تیں اس کی خدمت گذاری بیں گئی رہتی تھیں اور ہرروز
سات باران کا بادشاہ اس کوسجدہ کیا کرتا تھا اور ایسا ہی ہرشب کواس کے سجدے بیل مشغول
رہتا تھا اوروہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کے سواہم کسی پروردگا رکوئیس پہچانتے۔ چنا نچہ ایک
بارتمام شب اس کے پاس لہو وطرب بیل مشغول رہے اور اس پر خدانے ان سب کوز بین
بیل دھنسادیا۔''

# نمرود کی ٹاک میں چھر کا تھس جا ٹا:

وہب بن مدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مچھروں کوئمرور کے لیے بھیجاتو نمرودا کیے بہت بڑے لٹکر کے درمیان ہیں تھا، جس کا انداز ہیں لگایا جاسکتا۔ جب نمرود نے مچھروں کو دیکھا تو وہ لٹکر سے علیحہ ہوگیا۔ گھر ہیں تھس کر دروازے کو بند کر کے پردے افکا دیئے تھوڑی دیر کے بعد گدی کے بل لیٹ کرتہ بیرسوچنے لگا۔ اتنے ہیں ایک مچھراس کی ناک ہیں گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر چالیس یوم تک پریٹان کرتا رہا، با ہرنییں لگلا۔ یہاں تک کہ نمرود سرکوز ہین پر مارنے لگا۔ آخر کاریہ حال ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ تھا جواس کے سر پرضرب لگاتا، پھر بعد ہیں وہ مچھر چوزے کی طرح زمین پرگر

ذاک یسلط الله رسله علی من بشآء من عباده (القرآن الكريم) "الله ای طرح این رسولول کوبندول بل سے جس پرچا بتا ہے مسلط کرویتا ہے۔" پھر نمر و رقعوڑی وریکے بعد مرحمیا۔ (حیوۃ الحیوان موفیہ ۳۳،ج)

شعيب عليه السلام كى قوم پرزلزك كاعذاب:

اصحاب مدین ( قوم شعیب ) جاز کے شال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحراحم اور فلیج

Control of the Contro

جب نافر مانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کرلیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ ندر کھیں گے۔ چنا نچہ ان لوگوں نے گاؤں کونسیم کرکے درمیان میں ایک دیوار بنالی اور آبدورفت کا ایک الگ درواز و بھی بنالیا۔

حضرت داؤدعلیہ السلام نے غضبناک ہوکر شکار کرنے دالوں پرلحنت فربادی۔ اس کا اثر پر ہوا کہ ایک دن خطاکا رول ہیں ہے کوئی با ہر نہیں لکا تو آئیں دیکھنے کے لیے پجھلوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ دہ سب بندروں کی صورت ہیں سنخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کرا ندرداخل ہوئے تو وہ بندرا پنے رشتہ داروں کو پہچانے تنے اور دان کے پاس آکران کے کپڑوں کو موقعت تھے اور زارو قطار روئے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہنچانے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہنچانے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزارتی ۔ بیسب تین دن تک زندہ رہ اور اس درمیان ہیں بچو بھی کھائی نہ سکے۔ بلکہ یوں ہی بھو کے بیاست سب کے سب بلاک ہوگئے۔ شکار سے منع کرنے والوں کو بھاکت سے سلامت رہا اور تیج تول یہ ہے کہ دل سے براجان کرخاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچالیا۔ (صادری۔ جاسفہ ۳۵)

اس واقع کا ایمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت ہیں ہے:

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خسئين

اور بے شک تم ان لوگوں کو جانے ہوجوتم میں سے بنچر کے بارے میں حدسے بڑھ محنے تھے۔ تو ہم نے کہددیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہوجاؤ! (البقرہ، رکوع ۸)

## سب زمین میں وصنس کھے:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دیران گاؤں پر گذر ہوا۔ آپ نے خدا ہے دعا فرمائی کہ
اس کو کویائی عطافر مائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر اسے کویا کردیا اور وہ گاؤں کہنے لگا
''اےروح اللہ! آپ کیا جا ہتے ہیں؟''
آپ نے بوچھا۔'' تجھے دیران ہوئے کتناز مانہ گزرا؟''
اس نے کہا'' چار ہزار ہرں۔''
کھرآپ نے بوچھا۔'' تجھے میں کتے لوگ آباد تھے؟''



''اے میری قوم! تم اپنی جگه عمل کرو، بیں اپنی جگه عمل کرتا ہوں، چندروز بعدتم کو معلوم ہوجائے گا کہ کس پرعذاب ہوتا ہے۔ جواس کورسوا کروے گا اور کون جھوٹا ہے۔ آم بھی منتظر ہوں۔''

پیانظم لبریز ہو چکا تھا، کیونکہ معاملات میں بدیا تی نے معاشی نظام کو بالکل خراب کرویا تھااور پوری قوم میں کوئی آن الی باقی نہتی جو کا نئات کی تغییر میں معاون ہوتی ۔ صرف چند افراد تھے، وہ بھی ان شریروں کے ہاتھ سے بمشکل بہجے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں عادت البی کے مطابق مکافات عمل کا قانون ہروئے کارآیا۔

ولما جآء امرنا نجيما شعيبا والذين امنوا معه برحمت منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنو فيها الابعد لمدين كما بعدت ثمود (اود)

"اور جب ہماراتھم عذاب آپنچاتو ہم نے اپنی مہر مانی سے شعیب کواوران لوگول کو جوان کے ساتھ ایمان لائے سے بچالیا اور جولوگ ٹافر مان سے، ان کوایک آواز نے آپکڑا تو وہ اپنے گھرول میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کو یا کدوہ ان میں بھی ہے ہی نہ تھے۔ جس طرح شمود دھتکارے کے ای طرح ہیکی دھتکارے کے ای طرح ہیکی دھتکارے کے ای طرح ہیکی دھتکارے کے ای طرح ہیکی

ال آیت می (صیحه) چیخ کها ب سوره اعراف می زار لے (رجفته) کاذکر ب فاحد تهم الرجفته کا فرکر ب فاحد تهم الرجفته فاصبحوا فی دار هم جا شمین

'' ان لوگول کوزلز لے نے بکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔'' اور سور ہُ شعراء میں سائبان والےون کاعذاب کہاہے۔

فیکذہوہ فائحذہم عذاب یوم الطلۃ انہ کان عذاب یوم عظیم
''انہوں نے شعیب کی تکذیب کی ، کس ان کوسائبان والےون کے عذاب نے
آگیرا۔ بے شک عادشہ مائبان کاعذاب نہا ہت شخت ون کاعذاب تھا۔''
ان تین تم کے عذابوں نے اس گنا ہگارتو م کواس طرح متباہ کیا کہ زمین میں ایک خوفناک
زلزلہ آیا جس کے ساتھ ہی ایک ہیبت ناک آ واز نکل اور او پر ایک ابر چھایا۔ جس میں سے بکل

ر آگ گری اورانل ایمان کے سواساری قوم ہلاک ہوگئی۔

(ایک کی اورانل ایمان کے سواساری قوم ہلاک ہوگئی۔

الله كا والمولي عليه عديد والمواقع المنظم ال

عقبہ کے کنارے پر آباد تضاور آبادی کا بچرسلسلہ جزیرہ نمائے بینا کے سٹر تی ساحل پہمی پھیلا
 ہوا تھا، بیدا یک بڑی تجارت پیشر قوم تھی، قدیم زیانے میں جو تجارتی شاہراہ بحراحر کے کنارے کنارے کنارے یمن سے مکداور بیٹوع ہوئی شام تک جاتی تھی اورایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے معرکی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پراس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اس بناء پرعرب کا بچہ بچہاس قوم سے اوراس کے تدن کی عبر تناک تباہی سے واقف تھا۔

بیلوگ حفرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پانچ سو برس تک مشرک قوموں کے درمیان رہنے کی وجہ سے شرک اور بداخلا قوں میں مبتلا ہو مجھے تھے۔ مگر اس کے باوجودایمان کے دعویدار تھے اوراس نسبت پر فخر کرتے تھے کہ بم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں۔

اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ، چھوٹی خرابیوں کے علاوہ دو بڑی خرابیاں خصوصیت کے ساتھوان میں رواج پاگئی تھیں ، ایک شرک اور دوسری معاملات میں بددیا نتی۔ان خرابیوں کی طرف پیفیبر نے ان لوگوں کو متوجہ کیا ، لیکن جو قوم اس تو ہم میں گرفتار ہوکہ ہماری ساری خوشحالی ان بے جان مورتیوں اور بے اختیار آستانوں کی مرہون منت ہا در تجارت میں ہماری کامیائی کا میں راز ہے کہ ہم تاپ تول میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ بے ایرانی کرتے ہیں تو پھروہ پیفیبر کی دعوت کو کیسے قبول کرتے ہیں تو پھروہ پیفیبر کی دعوت کو کیسے قبول کرتے ۔

چنانچہانہوں نے پیغیبری دعوت کوٹھکرادیااوراس تحریک کواپی ترقی کے لیےموت کا پیغام سمجھا۔ حضرت شعیب علیہالسلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خوشحالی کی بنیاد بندگان الٰہی کی حقوق تلفی پر ہوتی ہے، وہ پائیدارنہیں ہوتی تہہیں اپنی پیش روقو موں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنی جاہے۔

لیکن ایک بات بھی ان کی مجھ میں نہ آئی اور پی فیمبر کوطرح طرح کی دھمکیاں دیے پر اتر آئے۔ بالآ خرسالہا سال کی کوششوں کے بعد جب سوائے چند کمزورا نسانوں کے کوئی شخص راہ راست پر نہ آیا تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

یاقوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یاتیه عذاب پخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب(بور)



انتها بعنن اور بد بوے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بد بو پیدا ہوگئی۔ پچھلو کول نے ان لاشوں پر رحم کھا کرچاروں طرف سے و بوارا تھا دی تا کہ بیدالشیں در ندول سے محفوظ رہیں۔ پچھوڈنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت تا گہائی اور بے گوروکفن لاشوں کی فراوانی کو و کھے کر دنج وقع سے ان کا دل مجر آیا۔ آبدیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ ہمرے دل سے گزار کر دعا مائلنے گئے کہ:

"یااللہ! بیمیری قوم کے افراد تھے جواپی ناوانی سے بیفلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈرسے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، بیسب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان
لوگوں سے مجھے انس عاصل تھا اور بیلوگ میرے دکھ تکھ میں شریک رہتے تھے،
افسوس کہ میری قوم ہلاک ہوگئی اور میں بالکل اکیلارہ گیا۔ اے میرے دب! بیوہ
قوم تھی جو تیری حد کرتی تھی اور تیری تو حید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا
خطبہ بڑھتی تھی۔"

آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعاش مشغول تھے کہ اچا تک آپ پر بیرہ جی اتر پڑی کہ ''اے جزقبل!آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فر ماد بیجئے کہا ہے ہڈیوں! بے شک اللہ تعالی تم کو تھم فر ما تا ہے کہتم اکٹھا ہو جاؤ۔''

و ہر وہ سے سہ ہوں ہوئی ہڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہرآ دمی کی ہڈیاں جمع ہوکر ہڈیوں کے دھانچ بن گئے۔ پھر بیوق آئی کہ' اے حز قبل! آپ بیفر ماد بیجئے کداے ہڈیوں! تم کواللہ کا بیچم ہے کہتم کوشت کان او۔''

بیکلام سنتے ہی فورا بڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار بیہ وحی نازل ہوئی۔''اے حزقیل اب بیر کہد دو کہ اے مردوں! خدا کے تھم سے تم سب اٹھ کھڑے ہوجاؤ۔''

چنانچہ آپ کی زبان سے میہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں ایک دم میہ پڑھتے ہوئے کھڑی ٹیں کہ:

سبحنک اللهم و بحمدک و لا الله الا انت پھريسبلوگ بنگل سروان بوكرائي شهرش آكردوباره آباد بونگ اورائي عرول ك



# حضرت حز قبل عليه السلام كي قوم پر بھيا تک چيخ كاعذاب

# حفرت حز قبل عليه السلام كون تهدي:

یہ حضرت موئی علیہ السلام کے تیسر سے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موئی علیہ السلام کی و فات اقدی کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت ہوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کا لب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہوکر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت جن قبل علیہ السلام موئی علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔

حضرت جزین علیہ السلام کالقب ابن العجوز (برنسمیا کے بیٹے) ہے۔اور آپ و والکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ''ابن العجوز'' کہلانے کی وجہ سے کہ بیاس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور آپ کالقب و والکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت ہیں نے کرسٹر انبیائے کرام کوئل سے بچالیا تھا۔ جوئل ہونے سے یہود کی تلوار سے نئی کفالت ہیں نے کرسٹر انبیائے کرام کوئل سے بچالیا تھا۔ جوئل ہونے سے یہود کی تلوار سے نئی کفالت ہیں اور برسوں زندہ رہ کرائی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔

#### مردول کے زندہ ہونے کا دائعہ:

اس کا واقعہ یہ ہے کہ بن اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر شمی رہتی تھی، شہر میں حافون کی و با پھیل جانے سے ان الوگوں پرموت کا خوف سوار ہوگیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے گئے تو اللہ تعالی کے اور وہیں رہنے گئے تو اللہ تعالی کو ان لوگوں کی بیح کت بہت زیادہ نا پہند ہوئی۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے ایک عذاب کے فرضے کواس جنگل میں بھیج دیا۔ جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں جھیپ کراور چی مار کر بغیر بلند آ وازے کہ دیا گئے کوئی کر بغیر بلند آ وازے کہ دیا گئے گئی کوئی کر بغیر کسی بیادی کے اور بھیا تک چیج کوئی کر بغیر کسی بیادی کے اور میں کے سب مرجا کا دراس مہیب اور بھیا تک چیج کوئی کر بغیر کسی بیادی کے اور تھی۔

ان مردول کی تعداداس قدرزیادہ تھی کہلوگ ان کے کفن فن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردول کی اشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سرائے گیں اور بے



مت بحرزندہ رہے۔لیکن ان لوگوں پراس موت کا اتنانشان باتی رہا کہ ان کے اوران کی اولاد کے جسول سے سری ہوئی لاش کی بدیو برابر آئی رہی اور بدلوگ جو کیٹر ابھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہوجاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہوجاتا ہے ایسا ہی میلا پن اِن کے کپڑوں برخمودار ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ بیاثر ات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جوان لوگوں کی تسل سے باقی دہ گئے ہیں۔

## جودعليه السلام كي قوم برزلزله اورآ ندهى كاعذاب:

جب قوم عادانسانیت کے حقیق رائے ہے روگرداں ہوئی اور ہودعلیہ السلام نے انہیں سید سے رائے کی اور جب ہودعلیہ السلام نے قہر خداد ندی ہے ڈرایا تواس پاگل پن میں اوراضا فہ ہوتا گیا۔ پھر کیا ہوا، قرآن کی زبانی سنے:

''جب انہوں نے عذاب خداو ندی کو ایک بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کا رخ

کر سے زیکھا تو نوش ہو کر کہنے گئے، یہ تو ہم پر بر سنے والا بادل ہے اور کارکنان

قضاوقدر نے کہا ہیں سے بر سنے والا بادل نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب الی ہے جس کی

قضاوقدر نے کہا ہیں سے بر سنے والا بادل نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب الی ہے جس کی

اور جوابے پر وردگار کے تھے، یہ تو آئدھی ہے جس میں ایک بہت دردناک عذاب ہے

اور جوابے پر وردگار کے تھے، یہ تو آئدھی ہے جس میں ایک بہت دردناک عذاب ہے

ہوگئے کہ ان کے مکانات کے کھنڈروں کے سواکوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ دیکھو!

ہوگئے کہ ان کے مکانات کے کھنڈروں کے سواکوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ دیکھو!

'' قوم عاد (بڑے بڑے ستونوں ادر مضبوط قلعوں والی قوم ) ایک حد سے بڑھی ہوئی تیز وشد آندھی سے بلاک کردگی تی جوان پرسات راتوں ادر آشھ دنوں تک برابر مسلط رہی (وہ آندھی کوئی معمولی آندھی نہیں تھی) وہ جڑیں کاٹ ڈالنے والی آندھی تھی ۔ اگر تم وہاں موجود ہوتے تو تم انہیں اس طرح کچیڑا ہوا دیکھتے جیسے گرے ہوئے مجمود کے تھو کھلے شخے تو کیاتم ان کا باتی دہنے والانشان دیکھتے ہو۔'' اگر رہت کے ان ٹیلوں کو جٹا کر جن کا لا متماہی سلسلہ حفر موت اور زلع خالی ہیں سینکڑوں اسان کی بستیاں آج بھی نوع میل تک چلا گیا ہے، دیکھا جائے تو تو م عاد کے جابر و قاہر انسانوں کی بستیاں آج بھی نوع انسانی کو درس عبر ت و بینے کے لیے کھنڈروں کی صورت ہیں ٹی کئی ہیں۔

الم المان ال

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آندھی آسکتی ہے؟ میرا جواب اثبات ہیں ہے۔

پھے عرصہ پہلے شالی آسٹریلیا میں صرف پانچ دن کے وقفے ہے ہ امیل فی گھنٹہ کی رفتار

سے مسلسل دو مہیئے آندھی چلتی رہی۔ آندھی نے زمین کوا کھاڑا کھاڑ کر متحرک ٹیلوں میں

تبدیل کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام زمین ریت بن کر سمندر میں جا پڑے گی۔

آندھی کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ریت نیوزی لینڈ تک جا پڑی جو

وہاں سے تیرہ سومیل کے فاصلے پر ہے۔ شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ ایسی اور بھی

مثالیں موجود ہیں۔

مام ۱۸ میں کلکتہ میں اس قتم کی آندھی چلی جس سے جالیس بزار آدی ہلاک ہوگئے۔ بہت سے شہراور قصبات منباہ ہوگئے۔ سوسے زیادہ جہاز وں کونقصان کا بنجاء کی جہاز وں کونقصان کا بنجاء کی جہاز وں کونق آندھی نے کودی سے اٹھا کرساحل پر پھینک دیا۔ تین سال بعدز میریں بنگال میں پھرایسی ہی آندھی آئی جس سے ۱۹۰۰۰ وی ہلاک ہوگئے اور ۲۰۰۰ کے قریب مکانات منہدم ہوگئے۔

# فرعونيول پريانچ عذابات:

جب حضرت موی علیہ السلام کا عصا اڑد ہا بن کر جادوگروں کے سانیوں کونگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کرایمان لائے ۔ محرفرعون اوراس کے جعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فرعون کا کفراوراس کی سرکٹی اور زیاوہ بڑھ گئی اوراس نے بنی اسرائیل کے موشین اور حضرت موی علیہ السلام کی دل آزاری اورایڈ ارسانی میں بھر پورکوشش شروع کردی اور طرح طرح سے ستانا شروع کردیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہوکر حضرت موی علیہ السلام نے خداوند قدوں کے دربار مین اس طرح دعا ما تھی:

''اے میرے رب! فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہوگیا ہے اور اس کی قوم نے عہد فکنی کی ہے، لبذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فریا لے جوان کے لیے سزاوار ہو۔اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔'' حضرت موکیٰ علیہ السلام کی وعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعو نیوں پر لگا تار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا۔وہ پانچوں عذاب یہ ہیں۔



#### (۱).....طوفان:

نا کہاں ایک ابرآیا اور ہرطرف اندھر اچھا گیا۔ پھر انتہا کی زوردار بارش ہونے گی۔
یہاں تک کہ طوفان آگیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بحر گیا اوروہ اس میں کھڑے رہ
گئے اور پانی ان کی کردنوں تک آگیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہوگیا۔ نہاں
سکتے تھے نہ کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد
ہوگئے۔ سنیچ سے سنیچ تک مسلسل سات روز تک وہ لوگ ای مصیبت میں جتلا رہے اور
باوجود یہ کہ بنی اسرئیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے گر بنی
اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہا بہت بی امن وچین کے ساتھ اپنے
گھروں میں رہنے تھے۔

جب فرعو نیوں کواس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب وطاقت ندری اوروہ بالکل بن عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ یہ مصیبت کی جائے ہم ایمان لا تیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گرمائے کہ یہ مصیبت کل جائے تو ہم ایمان لا تیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنا خچہ آپ نے دعاما تی تو طوفان کی بلائل کی اور زبین بیں الی سرسزی اور خلوں اور پھلوں کہ اس سے پہلے بھی بھی و سکھے بیل مرائے گئی ۔ کھیتیاں بہت شا ندار ہوئیں اور خلوں اور پھلوں کی پیدا وار بے شار ہوئی۔ لیے بہت بوی کی پیدا وار بے شار ہوئی۔ بید کی پیدا وار بے مرائی اور خلم و کی پیدا وار بھر سرکئی اور خلم و کی پیدا کی گرم بازاری شروع کردی۔

#### (۲).....لزيان:

ایک ماہ تک فرعونی نہا ہت عافیت ہے دہے، لیکن جب ان کا کفرو تکبراورظلم وسم پھر ہو ہے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہروعذاب کوٹڈ یوں کی شکل بیں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈ یوں کے جھنڈ کے جوان کے کھیٹوں اور باغوں کو یہاں تک کدان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بیٹڈیاں بھر کئیں جس سے ان کا سائس لینا مشکل ہو گیا۔ گھر ان کے موشین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈ یوں کی بلغار سے ہو گیا۔ گھر ان کی بلغار سے



- 12 B

پیدہ کی کر فرع نیوں کو بیزی عبرت ہوگی اور آخراس عذاب سے نگ آ کر پھر حضرت موک اللہ اللہ میں آ کے عبد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعافر مادیں تو ہم کوگ محرورا بیان لیے آئیں سے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم وستم نہ کریں ہے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھ میں دن پیرعذاب ہمی ٹس کمیا اور بیلوگ پھرا یک ماہ تک نہا ہت ہی آ رام وراحت میں رہے لیکن پھر عبد گئی اورا بیان نہیں لائے ۔ ان لوگوں کے تفر اورعصیان میں پھراضا فیہ ہونے لگا۔ حضرت مولی علیہ السلام اور موسین کو ایذ آئیں دینے گئے اور کہنے گئے کہ ہماری جو کھتیاں اور پھل کے جی وہ ہمارے لیے کائی جیں۔ لبذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان میں الائیس کے۔

(١٠).....

غرض ایک ماہ کے بعد پھران لوگوں پر ''قمل'' کا عذاب ہوگیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ بیگن تھا جوان فرعو نیوں کے انا جوں اور بھلوں میں لگ کرتما م غلوں اور میووں کو کھا گیا اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ بیا تک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ کہل کی طرح تزیانے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے سرکے بالوں ، واڑھی ، مونچھوں بیھنوؤں اور پلکوں کو چائے چائے کر اور جوں کو کاٹ کر ان کے کھا توں ، پانیوں اور برخوں میں جہروں کو کاٹ کر آئیوں اور برخوں میں میں جاتے تھے ، نہ لوے بھرکے لیے گھس جاتے تھے ، نہ لوے بھرکے لیے میں جاتے تھے ، نہ لوے بھرکے لیے میں سے بیلوگ نہ پچھ کھا سکتے تھے نہ بچھ پی سکتے تھے ، نہ لوے بھرکے لیے میں سکت تھے ، نہ لوے بھرکے لیے میں سکت تھے ، نہ لوے بھرکے لیے میں سکت تھے ، نہ لوے بھرکے لیے سکت تھے ، نہ لوے بھرکے کیا ہوں سکت تھے ، نہ لوے بھرکے لیے سکت تھے ، نہ لوے بھرکے لیے سکت تھے ، نہ لوے بھرکے کیوں سکت تھے ، نہ لوے بھرکے کیا ہوں سکت تھرکے کیا ہوں سکت تھرکے کیا ہوں سکت تھرکے کیا ہوں سکت تھرکے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں سکت تھرکے کیا ہوں کیا

سے بھر تک کہ ایک ہفتے میں اس قبر آسانی و ہلائے ناگھانی سے بلبلا کر بیلوگ چینی پڑے
اور پھر حضرت موکیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوکر دعا کی درخواست کرنے گئے اور ایمان
لانے کا عہد کرنے گئے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گربیہ وزاری پردم کھا کر
دعا کر دی اور بیعذاب بھی رفع دفع ہوگیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھرا پے عہد کوتو ڑ ڈالا اور پہلے
دعا کر دی اور بیعذاب بھی رفع دفع ہوگیا۔ پکن فرعونیوں نے پھرا پے عہد کوتو ڑ ڈالا اور پہلے
سے بھی زیادہ ظلم وعدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھرا یک ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب
نازل ہوگیا۔

#### ISLAMIC BOOKS HUB ( islamicbookshub.wordpress.com )



(٣)....مینژک:

ان فرعونیوں کی بستیوں اوران کے گھروں میں اچا تک بے شارمینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا بیرحال ہو گیا کہ جو آ دی جہاں بھی بینھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔کوئی آ دی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولٹا تو اس کے منہ میں مینڈک کودکر مجھس جاتے ۔ بانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پرسینئز وں مینڈک سوار رہتے تھے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے کمی حالت میں بھی مینڈکول سے نجات نہیں بلتی تھی۔

اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر رو تے گرگڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بیں دعا کی بھیک ما تکنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قشمیں کھا کرعہد و بیان کرنے گے کہ ہم ضرورا بیمان لا کیں سے اور موشین کو بھی ایذانہیں دیں ہے۔ چنا نچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتویں دن بی عذاب بھی اٹھالیا گیا، مگر ریم روودقوم را حت ملتے ہی پھرا پنا عبد تو ڈکرا پی بہلی خبیث حرکتوں بیں مشخول ہوگئی۔موشین کوستانے گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو بین و بے اد بی کرنے گئے تو پھر عذاب اللی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اوران لوگوں برخون کا عذاب قبر اللی بن کرا تر بڑا۔

#### (۵).....خون:

ایک دن بالکل اچا تک ان لوگوں کے تمام کنوؤں اور نہروں کا پانی خون ہوگیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ بیہوی (علیہ السلام) کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ بیس کر فرعو نیوں نے کہا کہ بیکسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بحرے پڑے ہیں اور مونین پراس کا ذرا بھی اثر نہیں ؟ تو فرعون نے تھم وہا کہ فرعونی لوگ مونین کے ساتھ ایک ہی برتن سے یانی نکالیں۔

مر خدا کی شان کہ مونین آس برتن سے پائی نکالے تو نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی نکا اور فرعونی جب اس برتن سے پائی نکالے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کر فرعونی لوگ بیاس سے برقر ار موکر مونین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیس مے مگر قدرت خداد ندی کا عجب جلوہ نظر آتا کی ہی برتن

سے ایک ساتھ مندلگا کر دونوں پانی پینے تھے گر مونین کے مندیش جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے مندیش جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چہا چہا کرچو ہے تھے گراس کی رطوبت بھی ان کے مندیس جا کر خون بن حاتی تھی۔

الغرض فرعو نیوں نے پھر گڑ گڑ اکر حضرت موکی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اتو آپ نے پیفیراندرجم و کرم فر ماکر پھران لوگوں کے لیے دعائے خیر فر مادی تو ساتویں دن اس خو کی عذاب کا سامیہ بھی ان کے سرول سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پرمسلسل پانچے عذاب آتے رہے اور ہر عذاب ساتویں دن ملکار ہا اور ہر دوعذابوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فرعون اور فرعو نیوں کے دلوں پر شقا دت و بد بختی کی الیمی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان میں سال کے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عبد تو ڑتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قبر وعذاب کا آخری عذاب آسی کی فرعون اور اس کے تبعین سب دریا ہے نیل میں غرق ہوتی ہوگئا ور مردود وں سے پاک ہو غرق ہوگی اور مید گئوں اور مردود وں سے پاک ہو صاف ہوگئی اور میداگ دنیا ہے اس طرح نیست و تا بود کرد یے گئے کہ دو نے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باتی نہیں رہ گیا۔ (مادی ٹریف ج مامنی ۱۸ وسفی ۱۸ وجاد لین دغیرہ)

قرآن مجید نے ان مُدکورہ بالا پانچول عذابول کی تصوریشی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاور بانی ہے کہ:

فارسلنا عليهم الطوفان والجواد والقمل والضفادع والدم ايت مفصلت فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالو يموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنن كشفت عنا الرجز قالو يموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنن كشفت عنا الرجز لمنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسر آئيل فلما كشفنا عنهم الرجز التي اجل هم بالغوه اذاهم ينكئون فانتقمنا منهم فاغرقنهم فى اليم بانهم كذبوا بايتنا وكانو عنها غفلين توجيم فاغرقنهم فى اليم بانهم كذبوا بايتنا وكانو عنها غفلين توجيم منا الرمين كاورمين كاور مين اورثون عدا جدا جدا الله الله الله المركبا الوروه مجم قوم كالورجب الن يرعذاب برتا، عدا جدا المركب ما رد، ال عبد كسب جواس كا



جہاں آئے بحیرہ مردار (Dead Sea) تامیجھیل (اردن،اسرائیل سرصدیہ) واقع ہے۔ ندکورہ بالاعذاب کی باقیات کا تجزیہ کرنے ہے قبل ہم بیدد کیھتے ہیں کرقوم لوط علیہالسلام کواسی انداز میں سزاکیوں دک گئی۔ بیہ ہتاتے ہوئے کہ حضرت لوط علیہالسلام نے اپنی قوم کو سس طرح متنبہ کیااوران لوگوں نے کیا جواب دیا ،قرآن کہتا ہے:

"الوظ عليه السلام كى قوم نے رسولوں كو جھلايا۔ ياد كروجب ان كے جمائى لوط عليه السلام نے ان سے كہا، كياتم فررتے نہيں؟ جس تمہارے ليے ايك امانت وار رسول ہوں ، لہذاتم اللہ نے رواور ميرى اطاعت كرو۔ جس اس كام پرتم سے كما اجركا طالب نہيں ہوں ۔ مير ااجر تو رب العالمين كو نے ہم كائم دنيا كى تخلوق سے مردوں كے پاس جاتے ہوا ور تمہارى ہويوں جس تمہارے دب نے تمہارے ليے جو كچھ پيدا كيا ہے اسے چھوڑتے ہو؟ بلكہ تم لوگ تو حد سے ہى گر ر گئے ہو۔ ان لوگوں نے كہا: اگر تو ان باتوں سے بازند آيا تو جولوگ ہمارى بستيوں سے نكال ور سے بین ، ان جس تو بھی شامل ہوكررہے گا (اس پر) انہوں (حضرت لوط عليہ السلام) نے كہا: تمہارے كرتو توں پر جولوگ كڑھ رہے ہيں ، ميں ان جس عليہ السلام) نے كہا: تمہارے كرتو توں پر جولوگ كڑھ رہے ہيں ، ميں ان جس مثامل ہوں۔ "(مورة الشراء ، آيات ١٦٨١٠)

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت حق کے جواب میں ان لوگوں نے انہیں دھمکانا شروع کے دیا۔ میں ان لوگوں نے انہیں دھمکانا شروع کے دیا۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام اوران کے ماننے والوں کی راست بازی کے باعث ان سے نفرت کرنے گئے اور انہیں جلاوطن کرنے کے خواہشمند ہو گئے۔ دیگر آیات قرآنی میں سے واقعہ کھاس طرح بیان کیا گیا ہے:

''اوراوط علیہ السلام کوہم نے تغییر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی توم سے کہا، کیاتم ایسے بے حیاہو گئے ہو کہ وہ فخش کام کرتے ہوجوتم سے پہلے و نیاجل کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کوچھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا پچھے نہ تھا کہ ڈکالوان لوگوں کو اپنی بستیوں سے! بڑے پاکہاز بنتے ہیں، یہ۔'' (سورة الا عراف، آیات ، ۸۲۲۸)

جے ہیں جید روروں و معالی استان میں میں میں ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیدالسلام نے اپنی قوم کوروز روش کی مانند عیال سچائی کی وعوت دی اور

# 

تہمارے پاس ہے، بے شک اگرتم ہم پرعذاب اٹھادو گے تو ہم ضرورتم پرایمان لاکس کے اور بنی اسرائیل کوتمبارے ساتھ کردیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ،ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پنچنا ہے جبی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبودیا ،اس لیے کہ ہماری آ یتیں جھلاتے اوران سے بے خبر تھے۔ (الاعراف رکو ۲۲)

# قوم لوط عليه السلام برعذا بات خداوندي اورجد بدسائنسي ريسرج:

"قوم لوط نے (ان کی) تعبیہ کو جمثلایا۔ ہم نے پھراؤ کرنے والی ہواان پر بھیج دی (جس نے انہیں تاہ کرنے!) مرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، جنہیں ہم نے اپنے فضل سے مجھ ہونے سے قبل (وہاں سے) بچا کر نکال لیا۔ ہم ہراس محف کو جزاد ہے ہیں، جو شکر گزار ہوتا ہے اور لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری (جانب سے بھیجی گئی) سزا۔ یخبر دار کیا، لیکن وہ ساری تنبیہات پرشک ماری (جانب سے بھیجی گئی) سزا۔ یخبر دار کیا، لیکن وہ ساری تنبیہات پرشک کرتے اور انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ "(سورۃ القر، آیات ٣١٢٣٣)

حضرت اوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایکہ انواجی علیہ السلام کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایکہ انواجی علاقے بیس پیغیبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔

یولوگ، جیسا کہ قرآن ہمیں بتا تا ہے، بد علی کی عادت بدیس جتا ہتے جواس وقت تک کی دنیا بیس ایک نامعلوم عمل شارہوتی تھی۔ جسرت اوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بد فعلی سے دنیا بیس ایک نامعلوم علیہ السلام کو پیغیبر روکا اور آئیس اللہ تعالی کی جانب ہے تنبیہ پہنچائی، تو؛ بول نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغیبر مائے اور کو لئی بھی تھیجت قبول کرنے سے افکار کردیا، اور فیر فطری قتل سے شغل جاری رکھا۔

آ خرکار اللہ تعالی نے ان لوگوں پرعذاب نازل کی اور وہ لوگ ایک عبرت انگیز حادثے کی بناء پردوئے زبین سے نیست و نابووہ و گئے۔ وہ شہر جو 'م لوط علیہ السلام کا مسکن تھا، اسے عبد نامہ تنتی (Sodom) کیش میں ہا ہوگاروں کی بناء پردوئے زبین سے نیست و نابوہ ہوگئے۔ یہ تیس جو بجیر و احر کے شال میں واقع تھی۔ یقینا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے (اور یہی ہمار اایمان بھی ہو اقع تھا، اسی انداز میں تباہ ہوئی، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے (اور یہی ہمار اایمان بھی ہو اور قتل علیہ اس جاور ہوتا ہے کہ بیشہراس جگہ واقع تھا، اسے جائے ہوئے۔ آثاری (آثار قدیمہ کے) مطالعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشہراس جگہ واقع تھا،

Reduction of the service of the serv

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ملنے کے بعد یفر شنے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ ان فرشتوں ہے (جوانسانی شکل میں تھے ) ناواقف تھے، اس لیے پہلے تو پریشان ہو گئے ، لیکن پھران ہے بات کرنے کے بعد پرسکون ہو گئے۔

''اور جب ہمارے پیغام رسال (فرشتے )لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آ مدے وہ بہت گھبرایا اور (اس خیال ہے کہ انہیں اپنی قوم کے لوگوں ہے بچانا بس ہے ہاہر ہوگا) وہ پریشان ہوکر کہنے لگا کہ آج تو بزی مصیبت کا دن ہے۔'' بس ہے ہاہر ہوگا) وہ پریشان ہوکر کہنے لگا کہ آج تو بزی مصیبت کا دن ہے۔''

'' پھر جب یہ پیغام رساں لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچ تواس نے کہا: آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جہیں، بلکہ ہم لوگ وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کررہے تھے۔ ہم تم سے فیج کہتے ہیں کہ ہم حق کے ہیتے ہیں اور خود ان کے ہیں۔ لہذا اب تم پچھے چلو تم میں سے کوئی بعدا ہے گھر والوں کو لے کرنگل جاوًا ورخود ان کے ہیتھے چلو تم میں سے کوئی پیدے چلو ہے ہی سید ھے چلے جاوً جدھر جانے کا تمہیں تھم ویا جارہا ہے اور ہم پیٹے دیا کہ جہیں تا کہ جائے گئے۔'' کا نے دی جائے گئے۔'' کے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ جہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کا نے دی جائے گئے۔''

دریں اثناء تو م لوط علیہ السلام کے گراہ افراد کو ان کے پہال مہمانوں کی اطلاع مل گئے۔
وہ اپنے ناپاک ارادے لے کردوڑے دوڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں
نے ہرطرح کی شرم وحیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ
اپنے مہمان ہمارے حوالے کردو۔ اس غرض سے کہ گھر کا کوئی فرونکل کر بھا گئے نہ پائے ، ان
لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے
مہمانوں کا خیال کر کے بے حد پریشان ہوئے اورا پی توم سے پچھ یوں خطاب فرمایا:
مہمانوں کا خیال کر کے بے حد پریشان ہوئے اورا پی توم سے پچھ یوں خطاب فرمایا:
د'(اے لوگو) یہ میرے مہمان ہیں ، میری فضیحت نہ کرو ، اللہ سے ڈرواور بچھے رسوا

نہ کرد۔'' (سورۃ الحجر۔ آیا۔ ۱۹۲۷) ان لوگوں پرکوئی اثر نہیں ہوااوروہ جواباً کہنے گگے: '' کیا ہم تمہیں بار ہامنع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو۔'' (الحجر۔ آیت ۲۰) انہیں کھلے بندوں میں حمید کی الیکن بیلوگ کمی تھیجت کو خاطر میں نہیں لائے۔انہوں نے مختص کے خاطر میں نہیں لائے۔انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانے ہے اٹکار کیا اوراس سزا کا یقین بھی نہیں کیا جس کی انہیں پینگئی اطلاع دی جارہی تھی۔ ترآن بتاتا ہے:

"اور (یا وکرو) جب ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اور اسنے اپنی قوم سے کہا: تم وہ فخش کام کرتے ہو، جوتم سے پہلے دنیا والوں میں سے کس نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، اور رہزنی کرتے ہوا ور اپنی مجلسوں (تک) میں برے کام کرتے ہو۔ پھراس کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا: لے آللہ کا عذاب اگر تو سچاہے۔"

(سورة العنكبوت - آيات ٢٩١٦٢)

اپنی قوم کامیہ جواب سننے کے بعد حصرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی: ''اے میرے رب!ان مفسدول کے مقابلے میں میری مدد فرما۔'' (العکبوت۔ آیہ۔۳) ''اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے اہل وعیال کوان کی بذکر داریوں سے نجات دے۔'' (الشعرار-آیہ ہے 19)

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے آ دمیوں کی شکل میں دوفر شحتے ہیںج۔
حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
سے ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخوشخبری دی کہ ان کی ہوی کے یہاں بچے کی
ولا دت ہوگی اور یہ بھی بتایا کہ انہیں ہیسجنے کا مقصد لوط علیہ السلام کے اوباش، عیاش اور ممراہ
لوگوں کو جاہ کرنا ہے۔ قرآن شی ارشاد ہوتا ہے:

''ابراہیم نے کہا:اے فرستادگان البی!اور کیامہم آپ کودر پیش ہے؟انہوں نے کہا: ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیج مکتے ہیں تا کہ اس پر پکی ہو کی مٹی کے پیھر برسادیں جوآپ کے رب کے ہاں حدے گزرجانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔''

(الذاريات ـ آيات ١٣٥٣)

' مرف لوط کے محروالے منتقیٰ ہیں، انہیں ہم بچالیں سے، سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے (اللہ تعالیٰ قرما تا ہے کہ) ہم نے مقدر کردیا ہے کہ وہ پیچےرہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔'' (الجر-آیات ۲۰۳۹)



واقعہ پیش آیا تھا) گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگول کے لیے جوابمان والے ہیں۔ ''(سورة الجر آیت ۲۵۳۷) '' پھر جب ہمارے فیصلے ( کے عمل میں آئے ) کا وقت آپہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ ویا اور اس پر کی ہوئی مٹی کے پھر تا ہو تو ڑ ( تہد در تہد ہو چھاڑ کی شکل میں ) برسائے ، جن میں سے ہر پھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا اور

ظالموں سے میسزا کچھدورٹیس۔"(سررۃ مود۔ آیات ۸۳۲۸۲)
'' پھر ہاتی ہا تدہ او گوں کوہم نے تباہ کردیا اوران پر برسائی (پکے ہوئے پھروں
کی) ایک برسات۔ بڑی ہی بری ہارش تھی جوان ڈرائے جانے والوں پر
نازل ہوئی۔ یقینا اس میں ایک نشانی ہے، گران میں سے اکثر مانے والے
نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرارب زبردست بھی ہے اور بے حدرجیم بھی۔"

یہ گراہ لوگ نتاہ ہو گئے اور صرف ایک گھرانے کے بقدر، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگ بچالیے گئے ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ماننے والوں میں نہیں تھی، لہٰذاا ہے بھی انہی لوگوں کے ساتھ نیست ونا پود کردیا گیا۔

"اورلوط علیہ السلام کوہم نے تیغیر بنا کر بھیجا، پھریاد کرو جب ای انے اپنی قوم ہے کہا:" کیاتم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں نے نہیں کیا ؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو ۔ تقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حدسے گزر جانے والے لوگ ہو۔" مگراس کی قوم کا جواب اس کے سوا بچھ نہ تھا، نکالوان لوگوں کو اپنی بستیوں ہے، بڑے تو م کا جواب اس کے سوا بچھ نہ تھا، نکالوان لوگوں کو اپنی بستیوں ہے، بڑے پاکران بنتے ہیں۔ آخر کارہم نے لوط علیہ السلام اوراس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جو چھے رہ جانے والوں میں تھی، بچا کرنکال دیا اوراس قوم پر برسائی رکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔"

(سورة الاعراف\_آيات، ٨٣٥٨)

( سورة الشعراء\_آيات ١٤٥٢ ا ١٤٥٢ )

اور یوں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ، ان کی بیوی کوچھوڑ کر بچالیا گیا۔ عہد نامہ متیق میں لکھاہے کہ بیر ہاتی ماندہ لوگ بعدازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے



اس خیال سے کہ انہیں اور ان کے مہمانوں کو شبیطانی سلوک سے سابقہ ہے، حصرت اوط علیہ السلام نے کہا:

'' کاش میرے پاس اتن طافت ہوتی کے مہیں سیدھا کردیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کداس کی پناہ لیتا۔'' (سورۃ هود۔آیت۸۰)

اس پران کے ''مہمانوں'' نے انہیں یاد دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پیغام رساں ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا:

"ا \_ لوط عليه السلام ابهم تير \_ دب كے بيسج ہوئے فرشتے بيں \_ بيلوگ تيرا كچھ نه بالك و عيال كو لے كرنگل جا ـ اور تم نه بكا زمين على وعيال كو لے كرنگل جا ـ اور تم بين كونگه اس كونگ خص بينچه بلث كرندو كيھے، كيكن تيرى بيوى ( بينچه ره جائے گل ، كيونكه اس ) پر بھى وہى كچھ كرز رنے والا ہے جوان لوگوں پر گزر \_ گا ـ ان كى تباہى كے ليے مج كا وقت مقرد ہے ، مج ہوتے اب و رہى كتنى ہے ۔ " (سورة عود \_ آ بت الم)

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ جب قوم لوط علیہ السلام کی سرکھی ، گمراہی اور گناہ پراصرار حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اس پوری قوم کوئیست و نا بود کر دیا اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مانے والوں کوفرشتے بھیج کر بچالیا۔ صبح کے وقت بہتی کے گمراہ لوگوں کو ایک ہولناک وہلاکت خیز حادثے (عذاب النبی) نے آلیا جس کی خبر حضرت لوط علیہ السلام انہیں بہلے ہی دے یکے تھے۔

''ادر پھر انہوں (قوم لوط علیہ السلام) نے اسے (حضرت لوط علیہ السلام کو)
ایخ مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان
(لوگوں) کواندھا کردیا (ادرانہوں نے سنا) کہ اب میرے عذاب کا ادر میر ک
تنبیبات کا مزہ چکھو صبح سورے ہی ایک المی عذاب نے ان کوآلیا۔''

(سورة القمر-آيات ٢٨٢٣)

قوم لوط علیہ السلام کی متابی کا احوال دیگر آیات قر آئی میں پھھائی طرح سے بیان کیا گیا ہے: ''آخرکار پو پھٹتے ہی ایک زبروست وھا کے نے آن گھیرا اور ہم نے اس بستی کو الٹ ویا اوران پر پکی ہوئی مٹی کے پھروں کی بارش برسادی۔اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بوئی نشانیاں ہیں جوصاحب فراست ہیں۔اوروہ علاقہ (جہاں میہ



طرید (Taberiye) حبیل اورجنوب مین عربه (Arabah) وادی تک پھیلا ہواہے۔''

زر بحث آیت کے آخری صعیس بیان کہ:

"اس پر کی ہوئی مٹی کے پھروں کی تابوتوز (تہددرتہد بوچھاڑ کی شکل میں) بارش کردی۔"

ہر لحاظ ہے آتش فشانی دھا کے ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے جوموجودہ بھیرہ مروار کے کناروں پر ہوا تھا۔اس کی وجہ ہے جو چٹانیں اور پھر ہوا ہیں اڑے، وہ سخت گرم اور '' پکی ہوئی'' حالت میں تھے۔ (سورۃ الشعراء کی ۲ کاویں آیت میں یہی واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ'' ۔۔۔۔۔اوران پر برسائی (پکے ہوئے پھروں کی) ایک برسات۔ بڑی ہی بری بارش سخی جوان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔'')

اسى موضوع كے حوالے يے ورز كيلر لكھتا ہے:

''زیرز مین (ارضیاتی) سرگرمیوں کی بناء پران (خونناک) آگش فشانی قو توں کا اخراج ہوا جو دراڑ کی لمبائی کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے خوابیدہ حالت میں موجود تھیں۔ باشن (Bashan) کے نز دیک، بالائی دادی اردن میں اب بھی معدوم آگش فشانوں کے اونچے گڑھے (Craters) موجود ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں لاوے کی عظیم مقداریں اور بسالٹ کی دینے تہیں ، چونے کے پھر Lime) بربی سطے کے او پرجمع ہو چکی ہیں۔'' Stone پرٹی سطے کے او پرجمع ہو چکی ہیں۔''

لاوے اور بسالٹ کی بیمبیں اس آتش فشانی دھا کے اور زلز لے کی تھلی شہادت ہیں جو یہاں پر بھی رونما ہو چکا ہے۔ یہی ہو یہاں پر بھی رونما ہو چکا ہے۔ یہی ہوئ کے جوئے پھروں کی تا بردتو ڑاور تہددر تہد ہو چھاڑکی شکل میں ہونے والی برسات۔'' جیسا کہ قرآن فرما تا ہے۔ ہلاکت خیز آفت (لیعنی عذاب اللہی) یقینی طور پر آتش فشانی دھا کہ ہی رہا ہوگا۔ یاتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ای آیت میں "جب ہمارے نیسلے (کے عمل میں آئے) کا وقت آپہی او ہم نے اس بستی کوالٹ دیا" بھینا اس زلز لے کا اشارہ ہے جس کی وجہ سے سطح زمین پر آئش فشال پیٹ پڑے اور ان کے بھیا تک اثر ات ظاہر ہوئے۔ زمین شق ہوگئی اور آتش فشانی را کھ (بشمول پھراور چٹان) بر نے کئی ۔اس کی پوری حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ور المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ( قوم لوط عليه السلام ك) المراق ( قوم لوط عليه السلام ك) المركن كا تعلق بين اوران كى ربائش گا بول تك كوسني استى بين حرف غلط كى ما نشد مناو ما "كما-

# حبيل لوط (بحيرة مردار) مين "واضح نشانيال":

سورة هود ک۸۲ وی آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام پر نازل کر دہ عذاب کی نوعیت کیا تھی:

''جب ہمارے نصلے (کے عمل میں آنے) کا وقت آ عمیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ ویا اور اس پر کمی ہوئی مٹی کے پھروں کی تابر تو ز ( تہدور تہد ہو چھاڑ کی شکل میں ) ہارش کردی۔''

قرآن کا یہ کہنا کہ "اس بستی کوالٹ دیا" یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پوراعلاقہ ایک زبروست وشدید زار لے کے ذریعے کمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کی مطابقت میں جھیل لوط علیہ السلام (بحیرہَ مردار) جہاں بہتاہی وقوع پذیر ہوئی تھی ،اس حادثے کی "واضح شہادتیں" کیے ہوئے ہے۔ جرمن ماہرآ ٹارقد بمہ، درز کیلر (Werner Keller) لکھتا ہے:

"اس زبردست وراژ (Fissure) کے ساتھ، جوعین اس علاقے سے گزرتی ہے، (موجودہ) ورؤ سدیم ( Nale of Sidim ) بشمول سدوم و گمراہ نام کے علاقہ جات (ہزاروں برس فیل) ایک دن اتھاہ گہرائی میں جنس گئے۔اس تباہی کی دجہ ایک طاقتورزلزلہ تھا،جس کی تکمیل عالبًا دھا کوں ، بکی کڑ کئے، قدرتی گیس کے زمین سے )اخراج اور بڑے پیانے رہ تھیلی ہوئی عمومی آ تشردگی کے ساتھ ہوئی۔" در حقیقت جھیل لوط علیہ السلام یا بحیرؤ مردار، زلزلیاتی خطے (Siesmie Zone) کے

بالکل او پرواقع ہے۔ یعنی وہ علاقہ جہاں زلزلوں کا خطرہ موجودر ہتا ہے۔
'' بحیرۂ مردار کی بنیاد (Base) ارضیاتی اعتبارے ایک الی سافت کے ساتھ
ہے جو نیچے کی سمت جارتی ہے اور اس کی جڑیں، قشر ارض کی پلیٹ میں ہیں۔
(اے ارضیات کی اصطلاح میں Tectonic Rooted Downfall کہا جاتا ہے)۔ یہ واوی ایک (ارضیاتی) تناؤ کے درمیان میں واقع ہے جوشال میں جاتا ہے)۔ یہ واوی ایک (ارضیاتی) تناؤ کے درمیان میں واقع ہے جوشال میں



زیادہ ہے اور وہ ۱۲۰۰ فٹ ( تقریباً ۲۱۲ میٹر) کی مجرائی تک چلی گئی ہے۔ اللمان کے الله اللہ اللہ ہوتی ہے۔ اللمان کے الله ہاتھ پر پانی کی مجرائی (مقابلتا) بے حدکم ہے، گزشتہ چند برسوں کے دوران صوتی پیائٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کی مجرائی ۵۰ سے ۲۰ فٹ ( تقریباً ۱۰ میٹرتا ۵ واا میٹر ہے)۔ جیسل کا یہ غیر معمولی طور پر اتھلا حصہ جو بڑیرہ فما اللمان سے لے کرانتہائی جنوبی سرے تک پھیلا ہوا ہے ''درہ سدیم'' (Vale of Siddim) ہوا کرتا تھا۔

ورنر کیرنے مشاہدہ کیا کہ بیاتھلا حصہ، جس کا بعد میں وجود پذیر ہوتا دریافت ہوا ہے، ندکورہ بالا زلز لے اوراس کے بتیج میں زمین کے میکدم نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے وجود میں آیا، یہی وہ جگہ ہے جہال سدوم اور کمراہ کی بستیاں بھی آبادتھیں، یعنی قوم لوط علیہ السلام کے لوگ رہا کرتے تھے۔

ایک زمانے میں اس علاقے کو پیدل عبور کیا جاسک تھا۔ تاہم اب درہ سدیم (لیعنی جہال مراہ اور سدوم کے شہر تھے) بحیرہ مردار کے زیریں جھے کی سطح آب سے ڈھکا ہوا ہے ۔ قبل سے آب کے الف ٹائی (Second millennium) کی ابتداء میں آنے والی بعیا تک آفت کے باعث جب بیز مین نیجے بیٹھ کئی تو اس تازہ تازہ سبنے ہوئے گئے سے کا آفت کے باعث جب بیز مین نیجے بیٹھ کئی تو اس تازہ تازہ سبنے ہوئے گئے سے کا اس طرح یہ پوری جگہ کئے دائی داخل ہونے لگا۔ اس طرح یہ پوری جگہ مکین یانی سے لبالب جرگئی۔

خیس لوط کے تار نمایاں بھی ہیں۔ جب کوئی محض کشتی لے کر جیل کے انتہا کی جو بی سرے کی جانب سفر کرے اور اگر سورج بھی درست سمت ہیں چیک رہا ہوتو اسے پچھ چرت انگیز مناظر دکھائی دیں گے۔ ساحل سے پچھ فاصلے پر سطح آب کے نیچے واضح طور پر جنگلات کے خاکے دکھائی دیں گے۔ ساحل سے بچھ فاصلے پر سطح آب کے خاکے دکھائی دیے ہیں جنہیں بجیرہ مردار کے غیر معمولی نمکین پانی نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ سبز پانی کے نیچے نظر آنے والے سنے اور جڑیں بہت قدیم ہیں۔ وادی سدیم، جہاں مید درخت بھی سبزہ بن کر لہلہاتے اور بڑیوں کی بہار دکھاتے سے، اس پورے خطے کی خوبصورت ترین جگہ ہیں شار ہوتی تھی۔

میکا تکی نقطدنگاہ سے قوم لوط علیہ السلام کوئیست و نابود کرنے والے صادثے کی وضاحت ماہرین ارضیات کی تحقیق سے بھی ہوتی ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متذکرہ زلزلد، زمین میں بہت طویل دراڑ (رفنے کی پٹی یا فالٹ لائن) سے آیا۔ یہ رخنہ ''دریائے شریعت''

# Service State of the State of t

"واضح نشانیاں" جو بحیرہ مردار (جھیل لوط) ہے طاہر ہو آبیں واقعتا بہت دلچسپ ہیں۔ عام طور پرقر آن میں جن واقعات کا تذکرہ ہے وہ مشرق بطی، جزیرہ نمائے عرب اور مصر میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ان تمام سرزمینوں کے عین وسط میں بحیرہ مردارہے جھیل لوط علیہ السلام اوراس کے اطراف کے علاقہ جات میں ہونے والحقات،ارضیاتی توجہ کے طالب ہیں۔

سیجیل بحیرہ روم (Mediterranean Sea) کی سطح ہے ۲۰۰۰ میٹر مزید نیجے ہے اواس کا مطلب بیڈنکٹا ہے کی جھیل لوط کی تبہ بحیرہ روم کی سطح کے مقابلے بین ۲۰۰۰ میٹر کی گہتی پر ہے۔ بید زمین پر (بعنی خشکی کے چھ) بہت ترین مقام ہے۔ سطح سندر سے لیستی پر واقع دوسرے مقامات کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ۱۰۰ میٹر تک ہے جھیل لوط (بحیرہ سردار) کی ایک اور خاصیت (جواس کی وجہ شہرت بھی ہے) اس کے پائی جس نمک کی غیر معمولی طور پر زائد مقد ارہے جو تقریبا ۳۰ فیصد ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس جھیل میں کوئی جاندار، خواہ وہ مجھل ہویا کی ایک سیکڑا، زندہ نہیں روسکا۔ (علاوہ ازیں اس جھیل میں ام بری بھی نہیں اٹھیں)۔ بہی وجہ ہے کہ سندری تصانف میں (بلکہ ونیا بھر میں ہی) اسے بحیرہ مردار (Dead Sea) یعنی مرا ہوا معنی شرا ہوا

قوم اوط علیہ السلام کا واقعہ، جوقر آن پاک میں کئی جگہوں پر مرقوم ہے، حالیہ تخمینہ جات کے مطابق ۱۸۰۰ قبل میں کئی جگہوں پر مرقوم ہے، حالیہ تخمینہ جات کے مطابق ۱۸۰۰ بل کے بنیاد پر ورز کیلر کا خیال ہے کہ سدوم اور گمراہ کے شہر، وراصل وادی سدیم اور آمراہ کے شہر، وراصل وادی سدیم میں واقع سے، جبکہ بیدوادی بذات خودموجودہ بحیرہ مردار کے پست ترین اور بعید ترین کنارے وائے خطہ ارضی میں واقع تھی۔ بہاں ایک زمانے میں گنجان آبادی والے وسیح وعریض مقامات کا وجود ہوا کرتا تھا۔ ساخت کے اعتبار ہے جبل لوط علیہ السلام کی سب سے دلچسپ خصوصیات وہ ہیں جوقر آن میں قوم لوط علیہ السلام کی جابت بیان کردہ آبات کی واضح شہادت فرا ہم کرتی ہیں۔

بحیرة مردار کے مشرقی کنارے ہے ایک جزیرہ نما ساخت ''اللمان'' پانی میں دور تک چلی گئی ہے۔ عربی میں اللمان کا مطلب زبان ہے۔ فشکی ہے دیکھنے پراس جزیرہ نما کی رمین غیر معمولی زاوئے پرطح آب کے نیچ جا کرغائب ہوجاتی ہے۔ لیکن اصل میں سیر بحیرہ مردارکو دوصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جزیرہ نما کے سیدھے ہاتھ پرزمین کی ڈھلوان (Slope) بہت



# بو پیائی کا بھی یہی انجام ہوا:

مندرجدذیل آیات میں قرآن کیم ہمیں ہتارہا ہے کہ اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی ہوتی:

'' یہ لوگ کڑی کڑی تشمیس کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خردار کرنے والا ان

ہرد خبر وار کرنے والا ان کے ہاں آگیا تو اس کی آلہ نے ان کے اندر تق سے جب خبر وار کرنے والا ان کے ہاں آگیا تو اس کی آلہ نے ان کے اندر تق سے فرار کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ بیز مین میں اور زیادہ سرکشی کرنے گئے اور بری بری چالیں چلنے گئے، حالا نکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں بی کو لیے بیشی تی اور بری بری چالیں کے اندر کا جو اس کے ساتھ اللہ کا جو جس کہ چھیلی قو موں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ اللہ کے علی برتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ اللہ کے اور تم بھی نہ دیکھو کے کہ اللہ کی سنت کو طریقے میں برگز کوئی تبدیلی نہیں تا تی ۔ بروہ قان مان کی سنت کو اس کے مقرر روا سے ہے کوئی طافت پھیر سکتی ہے۔ '' (سورة الفاطر ۔ آ یہ بروہ تو اس کے متعین کردہ تو انہیں ۔ بردہ خص جو اس کے متعین کردہ تو انہیں ۔ بردہ خص جو اس کے متعین کردہ تو انہیں کے دانہ کھڑا ہوگا اور ان کی خلاف ورزی کرے گا ، اسے انہی تو انہیں اللی کے لوگ بھی ( تو م متعین کردہ تو انہیں کے دیکھو کے کہ اللہ کی عامت ، بو بیائی کے لوگ بھی ( تو م کے حت سز ابھی دی جائے گے۔ سلطنت روم کی شنزلی کی علامت ، بو بیائی کے لوگ بھی ( تو م کے حت سز ابھی دی جائے کے سلطنت روم کی شنزلی کی علامت ، بو بیائی کے لوگ بھی ( تو م کے حت سز ابھی دی جائے گی۔ سلطنت روم کی شنزلی کی علامت ، بو بیائی کے لوگ بھی ( تو م کے حت سز ابھی دی جائے گی۔ سلطنت روم کی شنزلی کی علامت ، بو بیائی کے لوگ بھی ( قوم کے حت سز ابھی دی جائے گی۔ سلطنت روم کی شنزلی کی علامت ، بو بیائی کے لوگ بھی والوں میں میں بھی اور تو ہی ہوگی کی عادتوں میں میں بھی الی کے لوگ بھی کی عادتوں میں بھی الی کے لوگ بھی کی میں بھی الی کے لوگ بھی کی دو تو ہی میں بھی بھی کی دو تو ہی میں بھی بھی کی دو تو ہی ہوگی کی مور کی دو تو ہی ہوگی کی دو تو ہی بھی بھی کی دو تو ہی ہوگی کی دو تو ہو تو کی ہوگی کی دو تو ہی کی دو تو ہی ہوگی کی دو تو ہو تو کی دو تو کی ہوگی کی ک

تے۔ان کا انجام بھی بالکل وہی ہوا جوتو م لوط علیہ السلام کا ہوا تھا۔

یو پیائی کی جابی و لیمووئیس (Vesuvius) آتش فشال کے پھٹنے ہے ہوئی۔ بیآتش فشال اللّی کا طرح امتیاز ہے جوقبل ازیں نبیلس (Naples) کا شہر تھا۔ بیآتش فشال پچھلے دو ہزار سال سے ضاموش ہے، لیکن اس کے نام 'وییوویٹس' کا مطلب ہے ' سنبیہ کا پہاڑ' بینام بھی بلا جواز نبیس رکھا گیا ہے۔ وہ آفت جس نے گراہ اور سدوم کو تا بود کر دیا، بالکل و لیمی بی آفت نے بیائی کوبھی جاہ کیا۔

ویبودیکس پہاڑ کے ایک طرف میلس ہے تو دوسری طرف مشرق میں پو پیائی واقع ہے۔ یہی پہاڑآج سے دو ہزار سال پہلے اچا تک چھٹ پڑااور ایکا یک بڑی مقدار میں لا وااور گرم راکھاس سے اہل بڑے اور پو پیائی شہر کے ہاسی (لاوے اور راکھ میں) گھر کررہ گئے۔

# والمستعدد المراب والمال والمال

(Shari'at) کی بنیاد (Bed) کے ساتھہ ۱۹ کلومیٹر کی لمبائی میں پھیلا ہوا ہے۔ دریائے شریعت کی اپنی مجموعی مجرائی ۱۸ میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ جب اس حقیقت کو بحیرہ مردار کی سطح مربعت کی اپنی مجموعی مجرائی ۱۸ میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ جب اس حقیقت کو بحیرہ مردار کی سطح سمندر ہے ۱۹۰۰ میٹر پستی کے ساتھ منطبق کر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیدونوں حقائق ایک ہی شہادت کے دو مختلف جھے ہیں جو بیٹا بت کرتی ہے کہ یہاں پرکوئی بہت بڑا ارضیاتی حادث گرر چکا ہے۔

بھرہ مرداراور دریائے شریعت کی بید کچیپ ساخت، ندکورہ بالا دراڑیا دراز کے بہت چھوٹے جھے کا حاطہ کرتی ہے جواس قطہ زمین سے گزررہی ہے۔اس دراڑ کی کیفیت اور لسبائی کا انکشاف حال ہی میں ہواہے۔

ر فنے (Faul) کا آغاز کوہ تور (Mount Taurus) کی بیرونی حدود ہے ہوتا ہے جو بحیرہ مردار کے جنوبی ساحلوں ہے گزر کر صحرائے عرب اور طبیح عقبہ Gulf of ہے جو بحیرہ مردار کے جنوبی ساحلوں ہے گزر کر صحرائے عرب اور طبیح عقبہ Aqaba) مردات بحیرہ احمر تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا افتام افریقہ میں ہوجاتا ہے۔ لمبائی کے رخ براس کے ساتھ ساتھ زبردست آتش فشانی سرگرمیاں مشاہدے میں آئی ہیں۔ اسرائیل کے لیکسلی پہاڑوں (Galilee Mountains) ارون کے بلند مسلح (Plain) علاقوں، خلی عقبہ اور دوسر نے تواحی مقابات پرسیاہ بسالٹ اور الا واموجود ہیں۔ مسلح (Plain) علاقوں، خلی عقبہ اور دوسر نے تواحی مقابات پرسیاہ بسالٹ اور الا واموجود ہیں۔ بیتمام کی تمام باقیات اور جغرافیائی شواہہ ٹابت کرتے ہیں کہ جبیل اور کی جگہ پر کوئی زبردست ارضیاتی سانحہ (آفت یا عذاب اللی) رونما ہو چکا ہے ورز کیلر کی اس بارے میں رائے، نہ کورہ بالاسطور میں مرحلہ داربیان کی جا چکی ہے۔

علاوه ازین بیشنل جیوگرا فک میگزین اپنی دسمبر ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں پھھاس انداز علاوه ازین بیشنل جیوگرا فک میگزین اپنی دسمبر ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں پھھاس انداز

ے تیمرہ کرتا ہے:

رسدوم کا پہاڑ جواکی بنجر و بیکار خطہ زمین (Wasteland) ہے، بحیرہ مروار سے قدر ہے افستا ہوا ہے۔ سدیم اور کمراہ کے تباہ شدہ شہر کی کو بھی نہیں مروار سے قدر ہے افستا ہوا ہے۔ سدیم اور کمراہ کے تباہ شدہ شہر کی چٹانوں کے ورمیان درہ سدیم میں تھلے ہوئے تھے۔ قرین قیاس بجل ہے کہ بحیرہ مردار کے سیال بی پانی نے ایک زبر دست زلز لے کے بعد انہیں (دونوں شہروں) کو غرق کرویا۔''

Chamilton Carlo de la la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la

سورۃ القمر کی ۳۱ ویں آیت میں ایک بار پھر قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ''اچا تک تباہی'' کا حوالہ دیا گیاہے:

" ہم نے ان پر بس ایک ہی دھا کہ چھوڑ ااور وہ باڑے والے کی روندی ہو کی ہا ڑ کی طرح بھس ہوکررہ گئے۔''

پوپیائی کے لوگوں کی موت بھی الی ہی سرعت رفقاری کے ساتھ ہوئی۔ جس کا تذکرہ ندکورہ بالاآیات میں کیا عمیا ہے۔

اس کے باوجود جہاں بھی بو پیائی تھا،اس کے آس پاس لوگوں نے اب تک کوئی خاص عبرت نہیں پکڑی نے اب تک کوئی خاص عبرت نہیں پکڑی نیمیاس کے اضلاع، جہاں عیاشی اور اوباشی کی اجارہ داری ہے، بو پیائی دالوں کی بے راہ روی اور شہوت برتی ہے پہھ زیادہ مختلف نہیں۔ کیپری کا جزیرہ ہم جنس پستوں اور بے لباسوں کا گڑھ ہے۔ سیاحوں کے لیے نشر ہونے والے اشتہارات میں کیپری کو جہنس پرستوں کی جنت' کے طور پر چیش کیا جاتا ہے۔

معاملہ صرف کیپری جزیرے یا اٹلی تک ہی محدود تین ، بلکہ قریب قریب تمام دنیا کی بھی صور تحال ہوتی جا درآج کے صور تحال ہوتی جا درآج کے سور تحال ہوتی جا درآج کے لوگ ، ماضی کی تباہ شدہ ،معدوم ومعتوب تہذیبوں کے لوگوں سے عبرت پکڑنے کے لیے تیار فظر نبیں آتے۔

# حضرت صالح عليه السلام كي قوم پرعذاب الهي:

اس کا نئات کے رنگ و بوش آباد کی جانے والی بستیوں ، آباد یوں اور تو موں میں ایک قوم قوم شمود کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔اس قوم کوقدرت کی طرف سے تعمیر کافن عنایت کیا عمیا تھا۔ جس کے ذریعے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محلات تغییر کیا کرتی تھی۔قرآن مقدس نے جابجان کے احوال اور انجام کا اپنے مخصوص انداز میں ذکر کیا ہے۔

یہ می عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے ہوادرتوم عاد کے بعدسب سے زیادہ مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تک اس قوم کے پچھ بقایا موجود تھے۔

ہے۔ یا ملی میں اس میں اس کے بیات میں اور اس بات ہوتے ہیں الحجر کے نام ہے مشہور ہے، موجود وزیانے میں مدینداور تبوک کے درمیان تجازر بلوے پرایک المیشن پڑتا ہے جے مدائن

MA MAN STORES STORES STORES OF THE STORES OF

یہ بھیا تک حادثہ اتنی تیزی ہے رونما ہوا کہ شہر کی ایک ایک چیز اور ایک ایک باس روز مرہ معمولات سرانجام دیتے ہوئے اس کا شکار ہوگیا اور بیلوگ آج تک اس حالت میں پڑے ہیں جیسے کہ دو ہزارسال پہلے تھے۔ یوں لگتاہے جیسے وقت ان کے لیے تھم گیا ہو۔

یں بیائی کی اس انداز میں قدرتی آفت کے ذریعے تباہی یقینا بے مقصدتیں تھی۔ تاریخی ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ بیشہر بدکاری اور بدفعلی جیسی برائیوں کا عین مرکز تھا۔ بیشہر بدکاری کے طعمن میں خصوصی شہرت رکھتا تھا اور بید چیزیں اس شہر میں آئی زیادہ تھیں کہ وہاں فجہ خانوں کی درست تعداد تک معلوم نہیں ہوگی۔ بے ہودگی اور بے شرمی تمام حدوں کو پار کرچکی تھیں۔ بہاں پر تھر ائی (Mithraic) عقیدے کے مطابق اختلاط بھی تھا عام کیا جاتا تھا۔

ہیں ہور سروہ بنتی ہے لاوے نے پورے شہر کو صرف ایک تخطے میں صفح بستی ہے منادیا۔
اس واقعے کا سب ہے عبر تناک پہلو ہے ہے کہ استے بھیا تک آتش فشانی ابال کے باوجود شہر کا ایک فرد بھی نیج کرنہیں بھاگ سکا۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں بیدا فت آنے کا احساس بھی نہیں ہوایا کی فرد واس آفت کے زول پر محور تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک گھرانہ چشم زدن میں پھرا گیا۔
متعدد جوڑے ہجائت اختلاط پھرا گئے۔ ایک اور سب سے توجہ طلب چیز ہے بھی ہے کہ ان میں سے کئی جوڑے ہم جنس پرستوں کے جی جنہیں اس حالت میں اللہ کے عذاب نے آگھیرا۔
کی جوڑے ہم جنس پرستوں کے جی جنہیں اس حالت میں اللہ کے عذاب نے آگھیرا۔
گرم راکھ اور لاوے نے انہیں کوئی مہلت دیئے بغیر پھروں کے بتوں میں تبدیل کردیا۔
کی جیائی سے برآ مد ہونے والی بعض پھر کی لاشوں کے چیروں پر بھی خوف کا کوئی نشان نہیں۔
پو بیائی سے برآ مد ہونے والی بعض پھر کی لاشوں کے چیروں پر بھی خوف کا کوئی نشان نہیں۔
پو بیائی سے برآ مد ہونے والی بعض پھر کی لاشوں کے چیروں پر بھی خوف کا کوئی نشان نہیں۔

اس آفت اور آفت رسیدگی کا ایک نا قابل قہم پہلویہ بھی ہے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ 
"ہزاروں لوگ پچے بھی ویکھے اور نے بغیر موت کا نوالہ بننے کا انظار کرتے رہے ہوں؟" کیک 
پہلوہمیں بتا تا ہے کہ پو بیائی کے لوگ بھی بالکل ویسے بی تباہ کن عوامل کا شکار ہوئے جن کے 
بارے میں قرآن نے وضاحت فر مائی ہے، کیونکہ قرآن جب بھی ایسے واقعات کا حوالہ ویتا 
ہو "اچا تک تبابی" کا صرف ایک اشارہ ویتا ہے۔ مثال کے طور پرسورہ کیلیں میں بیان 
کردہ "شہر کے بائی" ایک لیح میں تمام کے تمام مرکھے۔ یہ کیفیت سورہ کیلین کی ۲۹ وی 
آیت میں پچھاس طرح بتائی گئی ہے۔

"بس ایک دهما که جوااور یکا نید ، دسب بجهر کر (غاموش جوکر)ره گئے۔"

#### ISLAMIC BOOKS HUB ( islamicbookshub.wordpress.com )

علی اور ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور مجره اطلب کیار از نے سے الکارکردیا ، بلد صالح عابد اللام سے نشانی اور مجره اطلب کیار

عمائے طیبہالسلام نے فرمایا۔'' ایبا نہ ہوکہ نشان اور معجز وآنے کے بعد بھی انکار پر معراور سرشی برقائم رہو۔''

توم کے سرداروں نے بڑا ایکا وعدہ کیا کہ' اہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔'' مصرت صالح علیہ السلام نے قوم ہے دریا شت کیا کہ''دہ کی شم کا مجزء چاہئے تیں ؟'' انہوں نے مطالبہ کیا کہ''اس سامنے والے پہاڑ میں ہے ایک ایک اوٹنی گانہ پر کر جو محصر میں فرانسہ جنہ''

تصرت صالح علیدالسلام نے ورگاوالی بیل دعا کی اورای وقت ان سب کے سامنے پہاڑ میں سے حاملہ اونٹنی طاہر ہوئی اوراس نے بچہ دیا۔

اس زبردست نشانی کے آنے کے باوجود قوم کی اکثریت نے وین حق کو قبول نہ کیا۔ صالح علیدالسلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبید کی کہ پیشانی تنبیاری طلب پرجیجی گئی ہے۔ خبردار اس کو کو گی اذبیت نہ پنچے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پنجی تو تنبیاری خیر تین ۔ خدا کا یہ فیملہ۔ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو۔ ایک دن اس اوفنی کا ہواور دوسرا دن ساری قوم اور اس سے سارے طانوروں کا۔

تو م شمود نے اگر چہاس جیرت بٹی ذال دینے والے معجز سے ود کیچے کر بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن دلوں کے اقرار نے انہیں اونٹنی کو آکلیف دینے سے بازر کھا اور پچھ عمر سے تک میے دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز اونٹنی کی رہتی اور تمام تو م اس کے دودھ سے فائدہ اشھاتی اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور اونٹنی اور اس کا بچہ بغیرر دک ٹوک چرا گا ہوں میں حیال ہے سودہ بیتا

آ ہت آ ہت آ ہت قوم شمود کو یہ کھنے گئی۔ آ ہیں میں عملاح ومشورے ہونے لگے کہ اس اونٹنی کا خاتمہ ارتباق کا مشار دیا جائے۔ ان کی سرکشی اور بغاوت نے آئیں اسمایا کہ یہ باری والی قید ہمارے لیے ناتا ہل پر واشت ہے۔ لہذا ایک روز سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کرویا اور اونٹنی کا بچہ بیدد کیھ کرچین ہوا ہماڑ پرچڑھ سیا اور عائب ہوئیں۔

طداتعالی کی طرف ہے انہیں مہلت میں رال میان تک کدانہوں نے تیفیہ کی اعوت اسلا ہا اوراس کے السان استان استان استار کا درجا نیاں شراع کردیں اوراس CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

صالح کہتے ہیں۔ بھی قوم شمود کا صدر مقام تھا۔ اگر چہاب تک اس علاقے میں شمود کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے عہداول میں شمودی آٹار قدیمہ بھڑت ملتے تھے۔

یہ تو م بھی اپنے پیش روؤں کی طرح بڑی خوش حال تھی۔ سرسبز وشاداب زمینیں، مال و دولت کی فراوانی، عالیشان محلات کی رہائش قدرت نے انہیں عطا فر مارکھی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کران میں عالیشان محل بنا نا ان کی خاص صنعت تھی، ایلورا کے حیرت آنگیز غاروں کی طرح حجر کے علاقے میں ابھی تک ان کے تراشے ہوئے بعض غارموجود ہیں۔

یقو م پھیلی تو موں کی طرح خدا کے وجود کی منکر نہتی بلکہ اسکیلے خدا کی بندگی کی منکر تھی۔ خدائے واحد کی بندگی کے بجائے مغرور سر داروں کے تئم پر چلنا ان کا دین دایمان تھا۔ جس کی وجہ ہے اس کے نظام زندگی ہیں سابق اور نج نیج اور اخلاق فاسدہ کا فساد کھیل گیا تھا۔

اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مامور ہوئے۔ جنہوں نے دین تن کی واضح دلیلوں اور مجزات کے ذریعے انہیں راہ راست پرلانے کی کوشش کی ۔ لیکن پیغیرانہ عزم وحوصلے، مبر واستفامت اور حکمت وموعظت کے باوجود تقریباً ڈیڑھ بڑارگھرانوں میں سے صرف ایک سومیں کے قریب افراد نے تن کی دعوت کوتیول کیا اور باقی باطل پر جے دہ ہم تمر و اور سرکشی او ربعاوت کرتے ہوئے صالح علیہ السلام کو سحر زدہ کہا۔ قوم کے سرواروں نے جو بالی اعتبار سے انتہائی خوشحال ہتے، کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تہہیں کیسے وقی سے نوازا گیا۔ ہماری ظاہری بالی حالت تو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اگر وہ ناراض ہوتا تو اس خوشحالی سے نہ نواز تا۔ اگر وی جھیجنا تو ہم میں سے کمی پر بھیجنا۔ قوم کے سرواروں نے ان اوگوں سے بھی بات کی جوصالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے سے اور نویب سے می پر بھیجنا۔ قوم کے سے داروں نے ان اوگوں سے بھی بات کی جوصالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے سے اور نویب سے دی ہوئے تھے اور نویب سے دی ہوئے اللہ کے نبی ہیں؟''

انبول نے جواب دیا۔ ' ہاں ،ہم ان پرایمان لا چکے ہیں۔''

انہوں نے کہا۔'' ہم تواس ہے الکارکرتے ہیں جس پرتم ایمان لائے ہو۔'' صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی ناصحانہ اور مشفقانہ دعوت حق سے اعراض کیا۔ حالا تکدصالح علیہ السلام ان سے اس دعوت حق کے بدلے میں سی قتم کے اجر کے خواہاں بھی نہیں تھے۔اس مغرور وسرکش قوم نے ندصر ف تغیمرانہ دعوت وہیجت کودل سے تسلیم



بس قوم شود کوایک زور آورعذاب نے ہلاک کردیا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ آ واز اضطراب انگیز ، ہلاک کرنے والی ، (رہضہ ) نہایت زور آور (طاغیہ )اور زا کے والی (صاعقة ) تھی۔جس نے پوری بجرم تو م كو ... كهشيم المحتظر ..... کا ننوں کی روندی ہوئی باڑگ ما نند کردیا اور ان کے بڑے بڑے علین مکانات اور بہاڑوں کی کھوئیں ڈھے کران کے او برگر پڑیں۔

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا

ایک نگاہ قبر نے ایے ورق الث دیے آج وہیں یہ ہیں کھنڈر کل تھیں جہاں یہ بستیاں قوم ثمود پرآنے والا بیعذاب نہ صرف قوم ثمود اوران کی بستیوں کو تباہ و ہر با دکر گیا ، بلکہ

سرکشوں کی سرکشی اورمغروروں کے غرور کے انجام کو ظاہر کر کے آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت پیش کر گمیا۔ ایک طرف ثمود پر بیہ عذاب نازل ہوا اور دوسری طرح صالح علیہ السلام اوران کے ماننے والوں کواللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لے کر ہلاکت سے

حفرت صالح عليه السالم نے اس ہلاک شدہ تو م کو مخاطب كر كے فرمايا: " اے قوم! بلاشبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغامتم تک پہنچایا اور تم کونصیحت کی، لین تم تو تھیجت کرنے والوں کودوست ہی ندر کھتے تھے۔"

روایات ہے اس واقعے ہے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چند ارشادات بطور عبرت معلوم ہوتے ہیں، جن کی تفصیل یوں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں صحابہ کا گذر شمود کی ان عذاب شدہ بستیوں پر ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہاں کے کنویں سے یانی تجرا اور آٹا موند ہررونیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے یانی گرادیے ، ہانٹریاں اوندھی كردين اورة نابيكاركردين كاحكم ديا اورارشا وفرماياكه

" بیدہ بتی ہے جس برخدا کاعذاب ہوا۔ یہاں نہ قیام کرواور نہ یہاں کی اشیاء ہے فائدہ اٹھاؤ۔ آ کے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسانہ ہو کہتم بھی کسی بلا میں مبتلا ہوجاؤ۔'' نی کریم صلی الله علیه وسلم نے میکھی فرمایا که '' تم ان بستیوں میں خداے ڈرتے ، مجز وزاری کرتے اور روتے ہوئے واخل

of the second of

قدرنڈرہو مے کہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگے:

وقالو ياصالح اثننا بما تعدنا ان كنت من المرسلين "وہ بو لےا ہے صالح! اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب لے آ جس نے تو ڈرار ہاہے۔"(افراف)

جب حضرت صالح عليه السلام كوعلم مواتو قوم كي قابل رحم حالت پر آبديده موكر فرمايا .... ''اے بدبخت قوم! آخر تجھے ہے صبر نیہ ہوسکا ،اب خدا کے مذاب کا انتظار کرد ، تین روز کے بعد نه ملخے والاعذاب نازل موگا۔"

تمتعوا في داركم ثلثة ايام ذالك وعد غير مكذوب

حضرت صالح علیدالسلام کی اطلاع کے مطابق الحلے دن صبح بی سے عذاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہو محتے ۔ قوم کوصالح علیہ السلام کی صداقت پریقین تھا، کیکن ضد اور ہٹ دھری کی وجہ سے اقرار نہ کرتی تھی ،اس لیے قوم پرخوف و ہراس طاری ہوگیا، پہلے دن چہرے زرد پڑے، دوسرے دن سرخ ہوئے اور تیسرے دن چبروں پرسیا ہی چھا گئی ،کیکن پھر بھی تو ہوہ انابت كاجذبه پيدانه مواجس سے پروردگاركا غصة ضندار الاتا۔

تین دن کے بعد فیصلہ کن وقت آ پہنچا ،رات کوایک دہشتنا ک آ واز بلند ہوئی اور جوجس حالت میں تھا اس حالت میں مرا کا مرارہ گیا۔صالح علیہ السلام اور ان کے رئیں جو تفاظت البي مين تھے،اس عذاب سے ني گئے۔

قرآن كريم نے آواز كاس مولناك عذاب وطناف تعبيرات كذريع واضح كيا ب فاخذتهم الرجفته فاصبحوا في دارهم حالمين

ا کی لرزا دینے والی ہولنا کی نے آئییں کر الیا اور و واوند ھے منہ پڑے کے پڑے ره گئے۔(افراف)

واخذ الذين ظلموا لصيحته(جر)

ظالموں کوایک آواز نے بکر لیا۔

فاخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون پھر نہیں عذاب کی ایک ٹڑک نے آ پکڑا، ہر لے میں ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے۔ فاما ثمو د فاهلكوا بالطاغية (١٤)

# Ked - Breaking as Miss of the As Mis

السلام اللّه عز وجل کے رسول ہیں اوران کے لشکر ہیں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان بر جھلا میں کیسے اور کس طرح بدد عا کرسکتا ہوں؟

الیکن اس کی قوم نے روروکر اور گڑ گڑ اکر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے بیہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت ل گئی تو بددعا کردوں گا۔ مگر استخارے کے بعد جب استخارہ کر لینے کے بعد اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ آگر میں بددعا کروں گا تو میری تو و نیا و آخرت دونوں برباد ہوجا کیں گی۔ اس کے بعداس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایا اور تھا کف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا ، یہاں تک کہ بعم بن باعوراء پرح صاور لا بلح کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گرھی پر سوار ہو کہ باد

رائے میں بار باراس کی گدھی تھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا جا ہتی تھی۔ گریداس کو مار مار کر آگے بڑھا تار ہا۔ یہاں تک کہ گدھی کواللہ بتحالی نے گویائی کی طاقت عطافر مائی اوراس زکدا ک

''افسوس! اے بلعم بن باعوراء تو کہاں اور کدھر جارہاہے؟ دیکھ میرے آگے
فرشتے ہیں جو میرا راستہ رو کتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔
اے بلعم! تیرا براہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بدد عاکر ہے گا!!''
گدھی کی تقریرین کر بھی بلعم بن باعوراء واپس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ''حبان''نامی پہاڑ
پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت مویٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے
لا کچ میں اس نے بدد عاشروع کردی۔ لیکن خداع زوجل کی شان کہ وہ حضرت مویٰ علیہ السلام
کے لیے بدد عاکرتا تھا مگراس کی زبان پراس کی قوم کے لیے بدد عاجاری ہوجاتی تھی۔ بید کھے کر

تواس نے کہا کہ 'اے میری قوم! میں کیا کروں، میں بولتا پکھاور ہوں اور میری زبان سے پکھاور ہی لکاتا ہے۔''

پھراچا تک اس پر بیغضب البی نازل ہوگیا کہنا گہاں اس کی زبان لٹک کراس کے سینے پہ سی ۔ اس وقت بلعم بن باعوراء نے اپنی قوم ہے رو کر کہا کہ'' افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں بربادوغارت ہوگئیں۔ میراایمان جاتار ہا اور بیس قبرقبار وغضب جبار بیس گرفتار ہوگیا۔

# 

ہوا کر و، ور ندان میں اغل ہی نہ ہوا کر و، کہیں ایسانہ ہو کہ تھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ'' نبی کریم صلی الندعایہ وسلم نے بیرتھی فرمایا کہ:

"الله تعالی سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو، دیکھوصالے علیہ اسلام کی قوم نے نشانی کو طلب کیا تھا اور وہ اونٹی بہاڑ کی کھوہ سے نکاتی اور اپنی باری میں کھائی کروہیں واپس چلی جاتی تھی اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم شمود کو اینے دودھ سے سیراب کرتی تھی ، گرشود نے بالآ خرسرکشی کی اور اونٹی کو ہلاک کردیا اور نتیجہ بید لکلا کے خدانے ان پر چیخ کاعذاب مسلط کردیا اور دہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہوکررہ گئے۔"

# زبان لٹک کرسینے پرآگئی

#### بلعم بن باعوراء:

یر دورکا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ بیا پنی حکہ بیٹھا ہواا پنی روحانیت ہے عرش اعظم کود کیولیا کرتا تھا اور بہت ہی ستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعا ئیس بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔اس کے شاگر دوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور بیہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دوا تیس بارہ ہزار تھیں۔

جب حفرت موی علیہ السلام'' قوم جبارین' سے جہاد کرنے کے لیے بی اسرائیل کے لشکروں کو لے کرروانہ ہوئی آئی اور کہا کہ حفرت موی علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہا ہت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں حضرت موی علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہا ہت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کریے زمین اپنی قوم بی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موی علیہ السلام کے لیے ایسی بدد عاکر دیجئے کہ وہ فکست کھا کروا پس بھاگ جا کیں۔ آپ چونکہ ستجاب الدعوات ہیں ، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول میں داری کی

بین کربلعم بن باعوراء کانپ اٹھااور کہنے لگا کہ تمہارابراہو،خدا کی پناہ! حضرت موکیٰ علیہ

آ بیوں کے سبب اے اٹھالیتے مگروہ تو زمین پکڑ کیا اورا پٹی خواہش کا تالع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر جملہ کر ہے تو زبان نکا لے اور چھوڑ دے تو زبان نکا لے۔ بیرحال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آ پیٹی جھٹلا کیں۔' روایت ہے کہ بعض انبیائے کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ'' تو نے بلعم بن باعوراء کو اتن تعتیں عطافر ماکر پھراس کو کیوں اس قعرِ غدلت میں گراویا؟'' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

راس نے میری نعتوں کا مجمی شکر اوانہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل وخوار اور خائب و خاسرند کرتا۔" (روح البیان جس فیه ۱۳۹)

## قارون پرالله كاعذاب:

قارون حفرت موی علیہ السلام کے چچا''یصبر'' کا بیٹا تھا۔ بہت ہی تکلیل اور خوبصورت آ دمی تھا۔ای لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوکراس کو''منور'' کہا کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ اس میں بید کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں'' تو را ق'' کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق تھا۔اورلوگ اس کا بہت ہی اوب واحتر ام کرتے تھے۔

لین بے شار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہوگیا اور سامری کی طرح منافق ہوکر حضرت موئی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہوگیا اور اعلیٰ درجے کا متنکبراور مغرور ہوگیا۔

جب زکو ہ کا تھم نازل ہوا تو اس نے حضرت موئی علیہ السلام کے روبرو میے عہد کیا کہ وہ
اپنے تمام مالوں میں سے ہزار ہواں حصہ زکو ہ نکا لےگا۔ گر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا
تو ایک بہت بوی رقم زکو ہ کی مد میں نگل ۔ بید کھ کراس پرایک دم حرص و بکل کا مجموت سوار ہو گیا
اور نہ صرف زکو ہ کا محر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موئی علیہ
السلام اس بہائے تمہارے مالوں کو لے لینا چا ہے ہیں۔ یہاں تک حضرت موئی علیہ السلام
سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو
بہت زیادہ مال ودولت دے کر آمادہ کرلیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔

اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو عتی ۔ گھر ہیں تم لوگوں کو کھر کی ایک جپال بنا تا ہوں ۔ تم لوگ ایسا کرونو شاپد حضرت موٹی علیہ السلام کے لشکروں کو فٹکست ہوجائے ، تم لوگ بزاروں خوبصورت لؤکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات بہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگران کا ایک آ دمی بھی زنا کرے گا تو پور لے لشکر کو فٹکست ہوجائے گی۔''

چنانچہ بلعم بن باعوراء کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے کمر کا جال بچھایا اور بہت کی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤسنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت مولی علیہ السالم کے سامنے گیا اور فتو کی ہو چھا کہ 'اے اللہ کے نبی بیعورت میرے لیے حلال ہے بانہیں؟''

آپ نے فرمایا کہ'' خبردار! بیر تیرے لیے حرام ہے۔ فورا اس کواپنے سے الگ کردے اوراللہ کے عذاب ہے ڈر۔''

مگراس رئیس پرغلبشہوت کا ایساز بردست بھوت سوار ہو گیاتھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو محکرا کراس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کا ری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نوست کا بیاثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچا تک طاعون (پلیگ) کی وباء پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آ دمی مر گئے اور سارالشکر تتر ہتر ہوکر ناکام و نا مراد واپس چلا گیا۔ جس کا حضرت موکی علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ (صادی ج معنی ۹۳ وجالین وغیرہ)

لعم بن باعوراء پہاڑے اتر کرمردود بارگاہ اللی ہوگیا۔ آخردم تک اس کی زبان اس کے سینے رکھتی رہی اوروہ بے ایمان ہوکرمر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

واتسل عليهم نبا الذي اتينه ايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين و نوشننا لو فعنه بها و لكنه، اخلد الى الارض و اتبع هواه ف مشله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون "اورا محبوب أبين اس كا حوال سناؤ جميم في الحق يتين وين و وه ان صاف فكل كم يا توشيطان اس كم يتحيي لكا تو كرابون عن بوكما اور بم عاسمة توق

# & - 6 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1 / C - 1

تھے کہ ان خزانوں کی تخیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بدمشکل اٹھا سکتی تھی۔قرآن مجید میں ہے:

ان قارون كان من قوم موسلي فبغي عليهم واتينه من الكنوز مآ ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولى القوة

بشک قارون موی کی قوم سے تھا، چراس نے ان پرزیادتی کی اور ہم نے اس کواشنے خزانے دیئے جن کی تخیال ایک زورآ ورجماعت پر بھاری تھیں۔(انقصص، آیت ۸)

# حفرت موى عليه السلام كي نفيحت:

حضرت موی علیه السلام نے قارون کو جو تھیجت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایی ہے۔ بیان فرمایی ہے۔ بیان فرمایی ہے۔ ای خبرخواہی والی تھیجت کوئ کر قارون حضرت موی علیه السلام کا وشمن ہوگیا۔ غور تیجیے کہ تننی مخلصانہ اور کس قدر بیاری تھیجت ہے جو حضرت موی علیه السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کوئ آتی رہی کہ:

اذقال له قومه التفرح ان الله الايحب الفرحين وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض

اس کی قوم نے کہا، اتر انہیں بے شک اللہ اتر انے والوں کودوست نہیں رکھتا اور جو مال تخصے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور و نیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور

. احسان کرجیسااللہ نے مجھ پراحسان کیااورز مین میں فسادنہ جاہد (فقص، آیت ۸) تاریخ میں مناسب کھی نوم میں میں مناسب کھی مار خوب میں ا

قارون نے اپنی مال کے محمنہ میں اس مخلصانہ تھیجت کو تھکرادیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اترا تا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موکی علیہ السلام کی بدگوئی اور ایڈ ارسانی کرنے لگا۔ اس کا بتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قران کی زبان سے سنے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تحرتھراتے رہے۔ اللہ اکبر۔

فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وماكان من المنتصرين

تو ہم نے اے اور اس کے گھر کوز مین میں وصنسادیا تو اس کے پاس کوئی جماعت



چنانچ عین اس وقت جب که حضرت موی علیه السلام وعظ فرمار ہے تھے، قارون نے آپ کوٹو کا کہ فلائی عورت ہے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ اس عورت کومیر سے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ''اے عورت اس اللہ کا تم اجس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا ہے پارکرا کرفرعون سے نجات دی ، بچ کی کہد دے کہ واقعہ کیا ہے؟'' حضرت موی علیہ السلام کے جلال سے عورت سم کرکا بھنے گی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہد دیا کہ''اے اللہ کے نبی اجھوکو قارون نے کثیر دولت دے کرآپ پر بہتان کا نے سے آمادہ کیا ہے۔''

اس وفت حضرت موی علیه السلام آبدیده هوکر سجده شکریس گریزے اور بحالت سجده آپ نے بیدہ ما گی که 'یااللہ! قارون پراپنا قبر وغضب نازل فر مادے۔'' گھرآپ نے مجمعے سے فر مایا که''جو قارون کا ساتھی ہووہ قارون کے ساتھ تھم ارہے اور جو میر اساتھی ہووہ قارون سے ساتھ تھم ارہے اور جو میر اساتھی ہووہ قارون سے جدا ہوجائے۔''

چنانچہ دوخبیثوں کے سواتمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہوگئے۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام نے زمین کو تکم دیا کہ ''اے زمین! تو اس کو پکڑ لے۔'' تو قارون ایک دم گھٹوں تک زمین میں ھنٹوں تک زمین میں ھنٹوں تک زمین میں ھنٹس گیا۔ بر میں ھنٹس گیا۔ برد کی کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت ورشتے داری کا واسطہ دینے لگا ، گرآپ نے کوئی التفات منفر مایا۔ یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں ھنٹس گیا۔

دونوں منحوس آدی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے، لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موی علیہ السلام نے قارون کواس لیے دھنسایا ہے تا کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پرخود قبضہ کلیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنا نچہ قارون کا مکان جوسونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ جائے۔ چنا نچہ قارون کا مکان جوسونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔

#### قارون كاخزانه:

اس کوقر آن کی زبانی سنے۔اللہ تعالی کاارشاد ہے کہ ہم نے قارون کواتے خزانے ویے

#### ISLAMIC BOOKS HUB (islamicbookshub.wordpress.com)



## موضوع نمبرا

# حضورصلی الله علیہ وسلم کے گستا خوں پرعذابات کے

# عبرتناك واقعات

#### ہاتھ پھر کے ساتھ چٹ جانا:

محدث ابوقیم علیہ الرحمتہ نے روایت نقل فر مائی ہے کہ معتمر بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیس نے اپنے والد سے سنا کہ بنی مخز وم کا ایک آ دمی ہاتھ بیس پھر اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نے کے لیے آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجد ہے بیس سخے۔ اس نے پھر مار نے کے لیے ہاتھا تھایا کہ مجد ہے بیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچل دے۔
فیسسبت یدہ علی الحجو فلم یستطع ارسال الفہر من یدہ

د تو اس کا ہاتھ پھر کے ساتھ چٹ گیا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ جدا نہ ہوسکا۔ "

تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ '' تم بر دل ہو کہ واپس آ گے ہو؟'' تو اس نے کہا'' میں بر دل نہیں ، دیکھومیرا ہاتھ پھر سے چمٹ گیا۔'' کوشش کرنے کے باوجود بھی علیحدہ نہیں ہوا۔

وہ بیدد کیچے کر بہت جیران ہوئے کہ واقعی اس کی الکلیاں پھر کے ساتھ چٹی ہو گی ہیں۔ ( دلائل المنو ۃ لا بوقعیم )

# ہاتھ گردنوں کے ساتھ چٹ گئے:

سیدالمفسر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک حصرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام شریف میں بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمار ہے تھے اور قریش کے پچھلوگ ان سے جلا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ



#### درس ہرایت

سیعبر تناک واقعہ جمیں بیدور سہدایت دیتا ہے کداگر اللہ تعالیٰ مال ودولت عطافر مائے تواس فرض کولازم جانے کدا ہوال کی زکو ۃ اداکر تارہ اور ہرگز ہرگز اپنے مال ودولت پرغروراور گھمنڈ کر کے نداتر ائے۔ کیونکداللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے بل جرین دولت چین لیتا ہے۔ ہروقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اورا عکساری کی عادت رکھے اور ہرگز ہرگز بھی انہیاء اور اولیاء وصالحین کی ایڈ ارسانی و بدگوئی ندکرے کدان مقبولانِ بارگا و النہی کی دعا اور بددعا ہے وہ ہوجایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ازمولا ناعبد المصطفیٰ اعظی رحمۃ اللہ علیہ)



امام مهدى يا نبوت كا وعوى كرنے والا تھا ، كمريه حسرت ليے ،ى ونياسے چل بسا۔

اس افسر کے بھانج شبیر نے جو کمپیوٹر انجینئر ہے،اس کی روحانیت کو نیارخ دیا۔ جمراسود،
سورج اور چاند پر کو ہرشاہی کی تصاویر کے دعوے اس کی کمپیوٹر مہارت کا بتیجہ تھے۔ رپورٹ کے
مطابق ان کے خادم خاص انوار احد نے گوہرشاہی کی موت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
آسانوں پر اٹھائے جانے کے مشل قرار دینے کی کفریہ جسارت کی۔ اسے (نعوذ باللہ) مالک
الملک کالقب دے کراللہ کاشریک تھر ایا حمیا اور موت کے بعد ریم جرتناک منظر دیکھنے میں آیا۔
(بشکریردزنامہ نوائے دقت راولپنڈی، اسلام آباد، مود ند ۱۲ مرد در ۱۸ و ۱۰۰۹)

# يا في دشمنان رسول صلى الله عليه وسلم كاانجام:

محبوب خدا، فخر دو جہاں، سید الرسلین، رحمت اللعالمین، خاتم النبین حضرت محمصطفیٰ، احرمجتبیٰ صلی الله علیہ وسلم بیت الله شریف کے طواف میں مصروف ہیں، سردار کا نئات کی سردار ملا لکہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام سے کا فر لوگوں کے استہزاء اور تسنحرکی شکایت فر مائی۔ استے میں ولید سامنے سے گذرا مجبوب خداصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" یہ ولید ہے۔"

حضرت جرائیل علیه السلام نے ولید کی شدرگ کی طرف اشارہ کیا مجبوب آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔"جرائیل ،تونے کیا کیا؟"

جُرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔''یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ، آپ صلی الله علیہ وسلم واللہ علیہ وسلم والیہ سلم والیہ سے کفایت کیے گئے۔''اتنے میں اسود بن مطلب وہاں سے گذرا بحس کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' بیاسود بن مطلب ہے۔''

منزت جرائیل علیه انسلام نے اس کی آمجھوں کی طرف اشارہ کیا محسن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھان میکیا کیا؟"

جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔''اللہ کے پاک پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے۔''اس کے بعد اسود بن عبد بیغوث کا وہاں سے گذر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔''جبرائیل ، یہ کیا کیا؟''

## TI BE SUM BY EN TO A CENTRAL OF A CENTRAL OF

صلی الله علیه وسلم کو پکڑنے کے لیے آئے تو فوراان کے ہاتھان کی گردنوں سے چب گئے اور آگھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو وہ اس حالت میں آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور کہا''اے محمد (صلی الله علیه وسلم) ہم آپ سے اللہ تعالیٰ اور رشتے واری کا واسطہ دیتے ہوئے عرض گزار ہیں کہ ہماری یہ مصیبت دور کرائیں۔''

تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آلیے دعافر مالی توان کی مصیبت اور پریشانی دور ہوگئی۔
(دلائل الله و المابوليم)

# ریاض گوہرشاہی کاعبرتناک انجام چبرے پر چھالے بغش سے بد ہوآ رہی تھی:

ا مجمن سرفروشان اسلام اور (نام نهاد) عالمی روحانی شنظیم کے سربراہ ریاض احمد گوہر شاہی کی تابوت میں بندنغش دیکھنے والوں اور تصاویر بنانے والے فو نو گرافرزنے بتایا کہ یہ بڑا ہولناک اور عبرتناک منظر تھا۔ نعش کے چبرے پر بڑے بڑے چھالے بہدر ہے تھے۔ جن سے بدبوآ رہی تھی۔ چپڑکی جانے والی خوشبو کیں بھی اسے کم نہ کرسکیں۔

کراچی کے جریدے '' تکبیر'' کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب کو ہر شاہی کی نعش آئی تو اس کے پیروکار تجدے میں گر گئے اورا یم پینس کی گزرگاہ کی مٹی چو منے گئے۔ مریدوں نے قطار ہاندھ کرمیت کا آخری دیدار کیا۔

ر پورٹ میں بتایا گیا کہ گوہرشاہی ایک ڈیڈھ عشرہ قبل معمولی نوعیت کا مزدور تھا۔ جس نے پھرروھانیت کا البادہ اوڑھ لیا اور پھرار بول کی املاک بنالیں۔ اس پراس وقت تو بین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ، تو بین قرآن اور شعائر اسلام کے مقد مات چل رہے تھے۔ میر پور خاص کی خصوص عدالت نے اسے تو بین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر الزامات ثابت ہونے پر تبن بار عمر قید اور جر مانے کی سزا بھی سنائی تھی مگر دہ اس سے قبل ہی خفیہ طور پر لندن فرار ہو گیا۔

اس کے خلاف آ مند آل کیس عبدالمجید خاص خیلی آل اور دیگر مقد مات کی تحقیقات کرنے والے افسر نے بتایا کہ اس نے ملک سے ہا ہم آ پریشن کرا کے اپنی کمر کے اوپر کے جھے پرنسوں کا ابھاراس طرح بنوایا تھا جس سے لگیا تھا کہ (نعوذ باللہ) بیکلہ طیبہ ہے اور جیسے مہر لگائی گئی ہو۔وہ

الذكن لريانون برعذابات كرمبرتاك واقعات في المحالي المعالمة المعالم

حضرت جرائیل علیه السلام نے عرض کی۔ "آ قائے دوعالم صلی الله علیه وسلم! آپ صلی الله علیه وسلم! آپ صلی الله علیه وسلم اس سے کفایت کیے مسئے۔ "اس کے بعد حادث گذرا۔ حضرت جرائیل علیه السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ خاتم انتہین صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "جرائیل! یہ کیا کیا؟"

جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔''مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی۔''مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس سے پیر سے تلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے بوچھنے پرعرض کی۔''محبو بآتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے کفایت کیے مسے۔''

جنانچه ولید کا قصہ یوں ہوا کہ ولیدایک مرتبہ قبیلہ فزاعہ کے ایک مخص کے پاس سے گزرا جو تیر بنار ہاتھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پاؤں پڑ گیا، جس سے خفیف سازخم ہو گیا۔ اس زخم کی طرف اشار ہ کرناتھا کہ خون جاری ہو گیااور ولیداس زخم کوروتا پیٹیتا مرگیا۔

اسود بن مطلب کا حال یوں ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جاکر بیٹیا ہی تھا کہ ایٹ لئے لئے لئے اس مطلب کا حال یوں ہوا کہ ایک کیگر کے درخت کے نیچے جاکر بیٹیا ہی تھا کہ ایٹے لڑکوں کوزورزورہے بلانا شروع کردیا کہ مجھے بچاؤ ..... مجھے بچاؤ ..... مجھے بچاؤ ..... مجھے بچاؤ سے انگھوں میں کو کی فض کا نیٹے چہمور ہا ہے لڑکوں نے پریٹان ہوکر کہا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اسود بن مطلب بچاؤ بچاؤ کہتے کہتے اندھا ہوگیا۔

اسود بن یغوف پر یہ گذری کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس کے سرکی طرف اشارہ
کرنا تھا کہ تمام سرمیں بچوڑ ہے اور پخشیال نکل پڑیں اوراس افدیت میں ترف پر توپ کرمر گیا۔
حارث کا انجام تو بڑا عبر تناک ہوا کہ دفعتاً پیٹ میں الیمی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے
پا خانہ آنے لگا۔ جس طرح مرزا د جال کے دونوں راستوں سے نجاست نکل رہی تھی۔ اس
حالت میں جہنم واصل ہوا۔ عاص بن واکل کا حشر یہ بنا کہ وہ گدھے پرسوار ہوکر طائف جار ہا
تھا، راستے میں گدھے نے کودکر کہا جا کمبخت دفع ہو، مجھ پر کیوں چڑھ بیشا۔ گدھے نے اس کو
نیچ بھینک دیا اور دہ کسی خاردار گھاس پر جاگرا۔ جس سے اس کے پاؤل میں آبک معمولی سا
کا نتا چھے گیا۔ مگراس معمولی کا نتے کا زخم اس قدشد یہ ہوا کہ جانبر نہ ہوسکا اور یونمی ایڑیاں رگڑ

مرزائیوں! چیم کوری چھوڑ کر تعصب کا زہرتھوک کر بغور دیکھو،محبوب خداصلی اللہ علیہ

くれているところはいからによりないというできません。

وسلم ہے گتا خیاں کرنے والوں کا انجام کتنا عبر تناک ہوا۔ ہم تحفظ ختم نبوت کے ادنی سپاہی سیہ عبر تناک واستان سنا کر عبر ت کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ انہیں قصے کہانیاں مت مجھو۔ بیعبرت کے انجام کا منظر کسی کا تعصب کسی کی کم عقلی کسی کا جابل پن کسی کی شقی القلعی دور کر کے نور ریحان بخش دیے ہم مجھیں مے کہلم کے اشکوں کا نذراند درگاہ عالی ہیں قبولیت دور کر کے نور ریحان بخش دیے ہم مجھیں مے کہلم کے اشکوں کا نذراند درگاہ عالی ہیں قبولیت

مرتم میں تہمیں تمہار نے تعصب نے بزرگوں کی تحریر کردہ کتابوں نے نفرت دے کر گتا خیال کرنا سکھادیا۔ یہ بہت براہے، تم اپنے ہی گرو گھنٹال ہے ایمان کی تحریروں کو پڑھ کر منصف مزاجی سے غور کرو، کتنا تصاد ہے اس پر فریب بہروپنے کی بے ڈھٹکی تحریروں ہیں۔ مگر میرا نظریہ یہ ہے کہ تعصب پندانسان ہم ہے تو کیا خودا پی ذات سے بھی انصاف نہیں برت سکے۔خداوند کریم پوری انسانیت کو کامل ہوایت دے۔ (آ مین)۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى بات الله النه والحكاسيد ها باته بيكار موسيا

مسلم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ:

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا کہ میں مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیا کہ میں مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیا کہ میں ایک میں ایک میں اللہ علیہ وسلم کے اسر سے ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں تھی ۔ بیات اس نے باکی اور بے ہودگی سے کہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سید سے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اثر سے بیال ہوا کہ اس کا سید سے ہاتھ بے کار ہوگیا۔ منہ تک اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔

## مرتد كوقبر تكال بابركردي:

حضرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدایک عیسائی آ دمی مسلمان ہوااوراس نے سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران پڑھ لی اور رسول اکرم صلی الله علیہ دسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا۔ بعد میں مرتد ہوگیا اور کہنے لگا'' محمد (صلی الله علیہ دسلم) کوتو کئی بات کا پہتہ ہی نہیں ، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں ، بس وہی کہد ہتے ہیں۔''

الله كافران والماسك المعلق الله كافران والماسك كالمرقاك والعاسم الماسك كالمراق كالمراقاك والعاسم الماسك الم

عبدالمطلب كابیٹا تھااورحضور صلی الله علیہ وسلم کے والد عبدالله كابھائی تھا۔الله تعالی نے اس كو مال ودولت اوراولا دے نوازاتھا، پیربزاخوبصورت اور وجیہہ آ دمی تھا، سفیدوسرخ رنگ والابزا قد آ ورفخص تھا، وجاہت كی وجہ ہے اس كا چرہ چكتا تھا، اس لیے اے 'ابولہب' كہتے تھے۔

# ابولهب کی دینی دشمنی:

ابولہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں کی نسبت مختلف تھا، بیشروع اسلام سے لے کرموت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ ابولہب اوراس کے بیٹے عتب اور سے سیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحیحیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں رقیہ رضی اللہ عنہا اور کلام مرضی اللہ عنہا ابولہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں مسلم سے سے دونوں بیٹوں کے نکاح میں مسلم سے سے دونوں بیٹوں کے نکاح میں مسلم سے سے دونوں بیٹوں کے نکاح میں مسلم سے دونوں بیٹوں کے نکاح میں دونوں بیٹوں کے نکام کی دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے نکام کی دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کے دونوں بیٹوں کی دونوں بیٹوں کے دونوں ک

# ابولهب کے بیٹے کی ذکیل حرکت:

ابولہب کے بوے بیٹے عتب نہایت ذکیل حرکت کی کدآپ صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے اور اس سے فق میں یوں بددعا کی:

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

"ا الله! اليخ كون ميس كوئي كماس برمسلط فرما-"

پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ ملک شام کے سفر پر جارہا تھا۔ شہر بھرہ کے قریب پہنچا،رات کوقا فلہ وہیں پر قیام پذیر جوالوا کی بھیٹر ئے نے اسے پکڑ کر ہلاک کردیا۔ (روح المعانی) تو مویا یہ بھیٹر یا اللہ تعالی نے اس پر مسلط کردیا۔ جواللہ تعالی کے مقبول بندوں کی تو ہین کرتا ہے اللہ تعالی ضروراس سے انتقام لیتا ہے۔ (متدرک حاکم)

# ابولهب كى ايذاءرسانى:

جبرسول الله سلى الله عليد وسلم رقر آن كريم كى آيت مبارك "والمله عشيرتك الاقوبين" يعني "ايخ الدين الله عشيرتك الاقوبين" يعني "ايخ الدين المنظمة دارول كو (الله تعالى كعذاب سے) وراو "ازل موكى

# 

اللہ تعالی نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے وفن کردیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا۔ بیرمحمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کرآیا ہے، للبذاانہوں نے اس کی قبر کھود کرلاش باہر چینگی ہے۔

اگلے روز عیسائیوں نے نئی قبر کھود کراہے پہلے کی نسبت زیادہ گہراؤن کیا، لیکن جب سی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے پھرائے اہم زکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھرائزام لگایا کہ یہ چوک رصلی اللہ علیہ وسلم ) اوران کے اصحاب کا کام ہے، چونکہ دہ ان کے دین ہے بھاگ کرآیا ہے ، پائزا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینک دی۔ عیسائیوں نے پھراس کی قبر بنائی اور اسے اتنا گہرا کھودا جتنا کھود سکتے تھے۔ اگلی صیح قبر نے پھراسے نکال باہر پھینکا۔ تب عیسائیوں کو اسے اتنا گہرا کھودا جتنا کھود سکتے تھے۔ اگلی صیح قبر نے پھراسے نکال باہر پھینکا۔ تب عیسائیوں کو یہ یہ مسلمانوں کافعل نہیں اورانہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ یہ یہ سلمانوں کافعل نہیں اورانہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ بیارہ بیارہ کافعل نہیں اورانہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ بیارہ بیارہ کی ایس ایسان قب، باب علامات نبوۃ الاسلام)

## ملحد کی سزا:

عبداللہ بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک میت کونسل دینے گیا، جیسے ہی میں نے اس کے منہ ہے چا در بٹائی تو دیکھا کہ آیک بہت ہی کا لے رنگ کا سانب اس کے حلق کے اندر ہے جھا تک رہا ہے۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے جیں کہ سانب کود کیھتے ہی میں نے اس ہے کہا کہ اگر چہ تو خدا کی طرف ہے مامور ہے، گر ہم مسلمانوں کے یہاں عسل و کفن بھی ایک ضروری مسئلہ ہے، لہذا جب تک ہم لوگ اس کا م ہے فارغ نہ ہوجا کیں تو یہاں ہے جث جا۔ مروری مسئلہ ہے، لہذا جب تک ہم لوگ اس کا م ہے فارغ نہ ہوجا کیں تو یہاں ہے جث جا۔ یہ جنتے ہی سانب فورا اس کے حلق کے اندر ہے باہر آ گیا اور قریب ہی کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ پھر جو نہی میت کے قسل و گفن ہے فراغت ہوئی وہ جہاں ہے آیا تھا و ہیں تیزی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس شخص پر طحد اور زندیق ہونے کا فتو کی و کے ماتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس شخص پر طحد اور زندیق ہونے کا فتو کی و کے ماتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس شخص پر طحد اور زندیق ہونے کا فتو کی و سے رکھا تھا۔ (کرامات الادلیاء)

## ابولهب كاعبرتناك انجام:

ابولهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحقيقي چيا تها، اس كا اصل نام عبدالعزى تها، بيد

الله المالية ا

سے واپس نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابولہب کو ذلت کی موت دی کہ اسے طاعون کی بیاری لاحق ہوئی ، جے مکہ والے عدسہ کہتے تھے ،جسم پرایک دانہ ساٹکلٹا۔

چونکہ یہ متعدی بیاری ہے،اس لیے بیاری شروع ہوتے ہی ابولہب کے بیٹوں نے اسے محلے کے ایک میں اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔
کمرے الگ ایک جگہ ڈال دیا۔رشتے داروں میں ہے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔
وہ اس کر بناک حالت میں پڑے پڑے مرگیا۔ مرنے کے بعد تین دن کوئی بھی اس کی لاش کے قریب نہ گیا۔ بالا خرصیثی غلاموں کو کرائے پر حاصل کیا گیا جو اس کی لاش کو ککڑی کے مہارے ایک گڑھے تک لے میں گڑھے تک کے بعد گڑھے میں کڑھکا کراو پرسے پھر ڈال دیے۔
مہارے ایک گڑھے تک لے میے،اس کے بعد گڑھے میں کڑھکا کراو پرسے پھر ڈال دیے۔
مہارے ایک گڑھے تک لے میے،اس کے بعد گڑھے میں کڑھکا کراو پرسے پھر ڈال دیے۔

#### عبرت كامقام:

یہ ہے انجام دین وشمنی کا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت کا۔انسان دنیا میں اپنی قوت بازو کے بل بوتے پر بہت پچھ کر گزرتا ہے، اور انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ابولہب کے پاس سرداری بھی تھی، اولا داور مال کی بھی فراوانی تھی، جسمانی قوت اور حسن ظاہر بھی تھا، اگر کی مختی الله تعالی کی اطاعت کی۔ پھر الله تعالی کے حبیب سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صد درجہ وشمنی۔ انجام کارکسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، ایسی ذلت کی موت مراکہ جانوروں کی طرح اس کی لاش کو بھی کھن نصیب نہ ہوا، بلکہ وہ بلاگور و گفن گڑھے میں ڈال دیا گیا۔اللہ تعالیٰ جمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائے اور عافیت اور عزت کی موت نصیب فرمائے۔ (آمین)

# ایک گستاخ پر بخلی گر پڑی:

ایک خص جو کفار عرب کے سر داروں میں سے تھا،اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام (علیہم الرضوان) کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنا نچہ ان حضرات نے اس کے پاس بہنچ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی تو اس گستاخ نے ازراہ تمسخر کہا کہ' اللہ کون ہے؟ کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا جا ندی کا ہے یا تا نے کا؟''

اس کا پیشکبرانه اور گنتا خانه جواب من کرصحابه کرام (علیهم الرضوان) کے رو تکشے کھڑے

تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار قریش کو کوہ صفاء کے دامن میں جمع کر کے اعلان فر مایا:

'' اے لوگوں! اللہ تعالیٰ کا عذاب آ نے سے پہلے میں تمہیں خبر دار کرتا ہوں ، اگر
ایمان اور تو حیداختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے خت عذاب میں بہتلا ہوجاؤ گے۔'

اس مجمعے میں آپ کا حقیقی چیا ابولہب بھی موجود تھا، اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی
بات من کراپنے ہاتھ جھکے اور کہا۔ لھذا جمعتنا تبالک رتیرے لیے ہلا کت ہو، کیا تو نے
اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، پھر گالیاں دیتا ہوا اور برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ
تعالیٰ کو یہ بات بہت تا پہند ہوئی۔ ابولہب کی اس ناشا کستہ حرکت کے جواب میں پوری سورہ
لہب نازل فرمائی ،اس میں ابولہب کی ذہنیت کی فدمت بیان کی گئی۔

#### تنكباري كاوا قعه:

روح المعانی اور بعض ویکر تفاسیر میں موجود ہے کہ طارق رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجازی منڈی میں ایک محض کولوگوں کو تلقین کرتے ہوئے ویکھا، وہ کہدر ہاتھا: قولو الااللہ الااللہ تفلحوا

"ا \_ لوكو! لا اله الا الله كهه دو، فلاح يا وُ ك\_"

ان کے چیچے ایک درازقد آومی، سفید چوغہ پہنے ہوئے ہاتھ میں پھر لیے جارہا تھا اور کہد رہا تھا۔ اے لوگوں! اس کی بات نہ مانتا، پہنجھوٹا کذاب ہے۔ العیاذ باللہ۔ روح المعانی میں ہے کہ ابولہب کے پھر مارنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساراجہم لہولہان ہورہا تھا۔ حتی کہ پاؤں تک زخی ہو چکے تھے۔

#### ابولهب كاانجام بد:

قرآن نے تو پیشن کوئی فر مادی تھی کہ ہے بد بخت ابولہب جن ہاتھوں سے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو پھر مارتا ہے ، عنقریب تم و کیے لو گے کہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کے بید دولوں
ظالم ہاتھ بھی تباہ ہوں گے اور اس کا مال و دولت اور بیٹے بھی پچھے کا منہیں آئیں گے۔ چنانچہ
ابولہب کا انجام بیہ ہوا کہ خود جنگ بدر میں شریک نہ ہوا بلکہ مکہ کے دستور کے مطابق اپنی جگہہ
عاص بن ہشام کو بھیج دیا اور خود مکہ میں رہ کراڑائی کے منتیج کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی تک لوگ بدر

گرفت میں لے کر ہلاک کرڈالا، لہذا خبر دار! اس مقدس جناب میں ہرگز ہرگز کوئی ایسالفظ زبان سے نہ نکالنا چاہیے، جوشان الوہیت میں ہے او بی قرار پائے۔ آج کل بہت سے لوگ بیار یوں اور مصیبتوں کے وقت خدا دند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خدا دند وس کی ہے اد بی کر بیٹھتے ہیں۔ جس سے ان کا ایمان بھی جا تار ہتا ہے اور دنیا و آخرت میں عذاب کے حقد اربھی بن جاتے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

# سنت نبوي صلى الله عليه وسلم كانداق الرافي يرعذاب اللي:

۱۹۷۵ ہجری میں بصرہ کے ایک گاؤں میں اللہ کا ایک بندہ مجمع عام میں مسواک کی فضیلت ہے بیان کرر ہاتھا۔ مسواک وضو میں مسنون ہے۔ سیدالرسلین خاتم النہیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی بار بارتا کیوفر مائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیرحالت تھی کہ مسواک کان مبارک پر قلم کی طرح رکھتے تھے، جس وضو میں مسواک استعال ہو، اس وضو والی نماز کا تو اب ستر گنا زیادہ ہوجاتا ہے۔ مسواک بل صراط پر سے جلدی گزرنے میں معاون ہے۔ پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔ شبیطان کو ناراض کرتی ہے۔ سب سے بڑی خو لی موت پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔ شبیطان کو ناراض کرتی ہے۔ سب سے بڑی خو لی موت کے وقت شہادتین کا یا و ولانا ہے، جس کی ہرمسلمان مومن دلی آ رز و رکھتا ہے۔ ایک ادائے محبوب ہے جوابیخ اندر بیش از بیش فوائدر کھتی ہے۔

لوگوں!اس سے عافل نہ ہونا جبکہ ہمیں فخر عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پرتا ثیر عقیدت کا تحکم ہے کہ آتا ہے کہ اسلمعین کا تھم ہے کہ آتا ہے کہ اسلمعین خاموثی سے تقریرین رہے تھے۔ خاموثی سے تقریرین رہے تھے۔

مجمع ہے آیک بد بخت ابواسلام نامی نے اٹھ کرسنت محبوبی کا نداق اڑایا اورعلی الاعلان اپنی گندی زبان سے بکواس کرتا رہا۔ بوی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ میں مسواک کواپنے مقعد (یا خانہ کی جگہ) میں استعال کروں گا۔ (معاذ اللہ)

اس بے حیاتے بھری محفل میں مسواک کواپئی پاخانے والی جگہ میں رکھ کر تھوڑی دیر بعد باہر نکال لیا۔ اس بے جاحرکت کرنے پر نو مہینے گزرے۔ اس دوران اس کے پیٹ اور پاخانے کی جگہ میں برابر تکلیف رہتی تھی۔ نویں مہینے اس کے پیٹ سے ایک جانور لکلا جوچوہے سے مشابہ تھا۔ اس کی شکل وصورت رہتی کہ چار پاؤں تھے، منہ مجھلی کی ماند، چاروانت باہر کو الله كالمرون بدايات كاجرقاك والفات في المحالية ا

ہو گئے اوران حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس حاضر ہوکر سارا ماجراسنا یا اور عرض کیا کہ'' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بڑھ کر کا فراور باری تعالیٰ کی شان میں گنتاخی کرنے والاتو ہم لوگوں نے دیکھاہی نہیں۔''

حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ' تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ''

چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچ، تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستا خانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرا علیہم الرضوان اس کی گستا خیوں اور بدز بانیوں سے رنجیدہ ہوکر در بارنبوت میں واپس بلٹ آئے تو حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہان صحابہ کرام (علیم الرضوان) کواس کے پاس بھیجا۔ جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے تو وہ گستان ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بدز بانی اور گالی گلوج پراتر آیا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہنا گہاں ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچا تک گرج اور چیک پیدا ہوئی۔ پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کا فر پر بجل گری، جس سے اس کی کھورٹری اڑگئی اور وہ لھے بھر میں جل کررا کھ ہوگیا۔

مید منظرد کی کر صحابہ کرام (علیم الرضوان) بارگاہ اقدی میں واکس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم لوگ جس گستاخ کے بیہاں مسکے تھے وہ تو جل کر را کھ ہوگیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے انتہائی حیرت وتعجب سے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہوگئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ابھی بھے چربی آیت نازل ہوئی۔ (صادی ج مسؤے ۲۲)

ويـرســل الـصواعق فيصيب بها من يشآء وهم يجادلون في سبيل الله وهو شديد المحال (ماريج٢مزي٢٢)

اوروہ بجلیاں بھیجتا ہے پھرجس پر جاہے گرادیتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھکڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑاشدیدالقوت ہے۔ (الرعد، آیت ۱۳)

#### درس مدایت:

باری تعالی کی شان میں اس طرح کی گتاخی کرنے والوں کو بار ہاعذاب الی نے ایجی

مدعا بوچھا تو کہنے لگا کہ'' مجھے حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اور میہ کپڑے ان کے میرے پاس بطور نشانی ہیں۔ انہوں نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ میں تہارے پاس قیام کروں اور تم لوگ میری مہما نداری کرو۔''

مسلمانوں نے اس مخص کو ہڑی عزت واحترام کے ساتھ اپنے پاس جگد دی۔ گراسے دیکھا کہ وہ عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ اس کی پیر کت اہل قبا کو بہت تا گوارگزری۔ انہیں کچھ شک ہوا۔ چنانچوانہوں نے اپنے دوآ دمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں بھیجے تا کہ صحیح صورتحال کاعلم ہو سکے۔

جب وہ دونوں آ دمی حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو عرض کیا'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آ پ نے ابوجد عہ کو ہمارے گھر بھیجا ہے؟'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' کون ابوجد عہ؟''

انہوں نے بتایا کہ 'اس کے پاس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی چا در مبارک ہے اور وہ کہتا ہے کہا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی ہے۔''

' ' حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیسنا تو بڑے دھمناک ہوئے الفیضے ہے آپ کی چشمان مبارک سرخ ہوگئیں۔ارشاد فر مایا''جو جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے،اس کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔''

پرآپ سلی الله علیه وسلم نے ابوجدعہ گتان کے لیے فیصلہ فرماتے ہوئے تھم فرمایا کہ '' دوآ دمی فوراً جائیں اورائے آل کر کے آگ میں پھینک دیں۔اللہ کرے آپ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام ہوگیا ہو۔''

چنانچہ جب وہ لوگ اہل قبائے پاس پہنچاتو معلوم ہوا کہ ابوجدعہ قضائے حاجت کے لیے باہر گیاتھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا اوروہ و ہیں مردہ پڑاتھا۔

### الله ك الرياق بريد المات ك مرتاك واقعات في المستحد الم

تکلے ہو ہے۔ ایک بالشت کمبی دم، پچھلا حصہ خرگوش کی مانند۔ نکلنے کے بعد جانور زور سے چیخا۔
اس ہوش رباچیز کو ابواسلام کی لڑکی نے بھی دیکھا۔ اس لڑکی نے ایک پھر سے اس جانور
کا منہ کچل ڈالا۔ ابواسلام جانور کو جننے کے بعد دو دن زندہ رہا۔ تیسر بے دن یہ کہتے ہوئے
مراکہ مجھے اس جانور نے کل کردیا ہے۔ اس چیرت آنگیز جانور کو اس اطراف کے بہت سے
لوگوں نے دیکھا۔ کتنوں نے اس جانور کوزندہ دیکھا اور بہت سوں نے مردہ دیکھا۔

### سنت کی خلاف ورزی سے چمرہ سیاہ ہوگیا:

ایک عالم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص تھا جو سلسل روزے رکھا کرتا تھا۔ گر روزہ ویرے کھولا کرتا تھا۔ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ دوسیاہ فام آ دمی اس کے بازو اور کپڑے پکڑ کراسے شعلے والے تنور میں اسے ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں۔وہ ان سے کہتا ہے'' مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو؟''

کہتے ہیں'' کیونکہ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ نے تو جلدی روز ہ کھو لئے کا تھا ، مگر تو دیر کر کے کھولا کرتا تھا۔''

اس کا چرہ آگ کے شعلوں سے سیاہ ہوگیا تھا اور چرے پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ جرت انگیز بات نہیں کہ ایک شخص خواب میں خت بھوک یا پیاس یا دردمحسوں کرتا ہے اور کوئی خواب ہی شدہ اس کے ایک کا کھاتی ہے تو خواب ہی میں اسے پانی بلا دیتا یا کھاتا کھلا دیتا ہے یا دوادے دیتا ہے۔ پھراس کی آ کھ کھتی ہے تو بھوک، پیاس اور دروسب جاتار ہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اکثر لوگوں کے جائبات دیکھتے ہیں۔

### السياخ رسول صلى الله عليه وسلم كوسانب في وس ليا:

روایات بیں آتا ہے کہ ایک فخص جس کا نام ابوجد عدتھا، اہل قباکی ایک عورت پرعاشق ہوگیا۔ مگر وہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت ندر کھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا کہ کسی طرح اس عورت کو حاصل کیا جائے، آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور بازار عمیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک جیسے کپڑے خرید سے اوران کو پکن کراہل قباکی طرف چل پڑا۔

اس عورت کے گھر جاکر دروازہ کھکھٹایا۔اس عورت کے لواحقین نے اس کے آنے کا



اشخ میں ای گڑھے سے ایک اور شخص نکلا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے کہا۔
''اے عبداللہ اس کو پانی مت پلاؤ، کیونکہ بیرکا فرہے۔'' مجراسے کوڑوں سے ہارتے ہوئے اسی
گڑھے میں دھکیل دیا۔ پھر جب میں مدینہ منورہ سید دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور واقعہ سنایا تو سرکارنے فر مایا ''وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابوجہل تھا اور وہ کوڑوں والا
عذاب اسے قیامت تک ہوتارہے گا۔'' (شرح الصدور صفح ۱۷)

### عذاب قبركود مكيمكر بال سفيد مو كئة:

ہشام رضی اللہ عندا پنے باپ عروہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک سوار مکہ او رمدینہ کے درمیان جار ہاتھا، اچا تک ایک قبر کے پاس سے گذرتے ہوئے اس نے ویکھا کہ ایک آ دمی قبر سے باہر لکلا، وہ آگ میں جل بھن رہاتھا اور لو ہے کی زنجیروں میں جکڑ اہوا تھا۔ اس نے کہا'' اے محص مجھ پرذرایانی حجوڑک دے۔''

استے میں ایک دوسرافخض اسی قبر سے نکل آیا اوراس نے چیخ کرکہا۔"اے اللہ کے نیک بندے،اس پریانی نہ چیٹر کنا۔"

یہ دافعہ د کی کرسوار ہے ہوش ہوگیا۔ جب مبئی ہوئی تو اس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ جب اس واقعے کی خبر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کودی گئی تو آپ نے فر مایا کہ لوگ تنہا سفر نہ کیا کریں۔ (ابن ابی الدنیا)

# برقبريس سانپ كي موجودگ:

عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس
ہی بیٹا ہوا تھا کہ ذی الفصاح کا انقال ہوگیا۔ ہم نے کفن ڈن کا بندو بست کیا۔ لیر جب بند
کرنے گئے تو دیکھا کہ ایک عظیم الجہ سیاہ سانپ قبر میں ہے، جس نے پوری لید کو اپنے
جیتے ہے بھر دیا ہے تو ہم نے ڈر کر دوسری قبر کھودی، تو وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا۔
جب تیسری قبر کھودی تو وہاں بھی اس سانپ کوموجود پایا۔ آخرابن عباس رضی اللہ عنہ نے
فرمایا کہ ' بیمیت معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں چوری کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے محنت
مت اٹھاؤ، تم ساری زمین میں جہاں بھی قبر کھودو ہے، اس سانپ کوموجود یاؤ کے، لہذا



### موضوع نمبرس

# صحابد صی الله عنه کے دور کے عذابات کے عبر تناک واقعات

#### يبود يول يرعذاب:

الله عليه وسلم غروب آفاب بالعالي المعالي الله عليه ناقل بين كدايك مرتبه آنخضرت صلى الله عليه وسب وسب التدعليه وسلم غروب آفاب حقريب كهين تشريف لے جارہے تھے۔ اچا مك كرھ غير مانوس آوازيں سنائى ديے لگيس۔ ان آوازوں كوئ كرھنور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كه يه يهوديوں كى آوازيں بيں اوران پراس وقت تخت عذاب مور باہے۔ (صحين)

اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ان طبعہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ کے اور بلال رضی اللہ عنہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گذر ہے تو بلال رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فر مایا۔ ''اے بلال رضی اللہ عنہ! کیاتم وہ چیز سنتے ہو جو میں من رہا ہوں؟ اس قبر کا مردہ عنداب میں مبتلا ہے۔'' جب اس قبر کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک میں میں وہ کی قبر ہے۔ (امام احم)

المقبوره (جیسا که کفار قبر مهرجمة الله علیه نے آیت کسما بنس الکفار من اصحاب المقبوره (جیسا که کفار قبر والول سے مایوس ہوگئے) کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ 'کفار جب اپنی قبروں میں جائیں گے اور الله نعان کے لیے جوعذاب اور ذات ورسوائی تیار کر رکھی ہے، اس کود کھیلیں گئو وہ الله کی رحمت سے مایوس ہوجا کیں گے۔'(ابن الی ثیب)

### ابوجهل پر پیاس کاعذاب:

سیدنا عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں بدر کے مقام پر جار ہاتھا۔ اچا تک ایک شخص ایک گڑھے سے نکلا، جس کے گلے میں زنجیرتھی، اس نے مجھے کہا'' اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔''

# حري الله المعلق المعل

۱۴ ھے میں بھرہ کے اندر شدید طاعون آیا کہ امیر بلدہ کی والدہ کا انتقال ہوگیا تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چارآ وی ملے۔ ٩٦ ھے میں طاعون جارف کا واقعہ پیش آیا۔جس میں تین دن کے اندرستر ہزار آ دمی ہلاک ہوئے۔ای طاعون میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے استی لڑ کے ببتلا ہوکر انتقال کر گئے ۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولا دسو( ۱۰۰) ہے پچھزا کد تھی۔اس واقعے میں مرنے والوں کوقبرستان تک لے جانا اور قبر میں وُن کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے جب سارے کھر والے مرجاتے تو سب کوایک مکان میں بند کر کے اس کا وروازہ اینٹ گارے سے بند کرویا جاتا تھا۔

اساھ میں طاعون آیا تو پہلے دن میں ستر ہزار اور دوسرے دن اس سے پچھزا کد ہلاک ہوئے اور تیسرے دن سب ٹھنڈے ہو گئے ۔٣٣٣ ھيں ايبا قط پڑا كہ لوگ اپنے بچول كوذ ك كر كے كھانے لكے اور مردار جانور كھائے جانے لكے اور چندرو ٹيول كے بدلے بوى بوى جائیدادیں فروخت کردی کئیں معزالدولہ امیر وقت کے لیے ہیں ہزار روپے میں ایک عمر گیہوں کے خریدے گئے۔ (ایک گر مارے وزن سے تقریباً ای من موتا ہے) جس کے حساب ہے دوسور و ہے کا ایک من اور پانچے رو ہے کا ایک سیر ہوتا ہے۔

۴۴۸ ه میں قطاس قدرشدید بریا ہواتھا کہ پانچ سیرغلیرسات کی میں اورایک انارایک سنی میں ملنا تھا۔ ایک کلڑی ایک تنی میں فروخت ہوتی تھی اور مصر سے خبر پیچی کہ تین چوروں نے ایک گھر میں نقب لگایا۔ صبح کے وقت تینوں مرے ہوئے پائے گئے تھے۔ ایک دروازے پر،دوسراسٹرھی پراورتیسرا کیٹروں کی بندھی ہوئی تھڑ می پ-

47 m صیر اس قدر شد بد قط اور و بایژی که آ دی آ دی کو کھانے گے اور با دام اور شکررو پیہ کی روپیپیس آنے لگی۔اس قحط میں وزیرا یک روزا پے تھوڑے سے اتراتو تین آ دمیوں نے دوڑ كر كھوڑے كوذئ كيا اور كيا كوشت كھانے لگے۔اس بروز برنے ان نتيوں كوسولى برج معاديا۔ صبح د يكهانوان تنيول كاصرف بأيال باقى ره كي تحييل - كوشت كودوسر عصو كها كيا-

نعوذ بالله من الافات والحوادث

#### زلز لے كاعذاب:

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کے عہد میں ۲۰ ھاپس زلزله آیا۔ پھر ۹۴ ھاپس مالیس روز

# 

اسےان میں ہے سی قبر میں دفن کردو۔"

بہرحال بداور اس مے ہزاروں ثابت شدہ واقعات اس کے شاہد ہیں کہ برزخی مقامات بھی بھی عیانا بھی لوگوں کو دکھا دیئے جاتے ہیں تا کہ دنیا ان سے عبرت کاسبق حاصل كرے\_اس متم كے كئى واقعات ميں نے خودا پنے بزرگوں سے اس دور كے بھى سنے ہيں كہ عذاب قبراور برزخي مقام لوكوں نے بچشم خود ديكھا۔

# مردے کے تین جرموں پرعذاب قبر کا سانپ بول اٹھا:

عہد صدیقی میں ایک محض فوت ہوا، جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ویکھااس کے گفن کے اندر کوئی چیز حرکت کردہی ہے۔ جب کفن کی گرہ کھولی تو ویکھا کہ ایک زہریلاسانپ ہے جواسے ڈس رہاہے، ڈیک ماررہا ہے۔ لوگوں نے اے مارنا جاہا۔ سانب نے کلمہ پڑھا اور کہا''اے لوگوں! تم مجھے کیوں مارتے ہو، حالا تکہ میں ا بنة آ بنبين آيا بلكه الله تعالى ك حكم ساآيا مول اوراس قيامت تك و ستار مول كا-" لوگوں نے یو چھا''اے سانپ بیر بتا کہ اس کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اسے بیعذاب

سانب نے بول کرکہا۔"اس کے تین جرم تھے:

(۱) ..... بياذان من كرمجد مين نبيس آياكرتا تفا-

(٢).....ال كى زكوة نبين ادا كرتا تقابه

(m)....علمائے کرام کی بات نہیں سنتا تھا۔' (درة الناصحین ،صلحہ ۱۳۹)

# حضرت عمر رضی الله عنه کے دور میں قحط کاعذاب:

۱۸ ججری، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کے عہد میں بارش کا ایسا قحط پڑا کہ ہوا میں بجائے غباراڑنے کے راکھ اڑتی نظر آتی تھی۔ای لیے اس سال کا نام الر مادہ ہو گیا۔وحشی جانور بھوک پیاس سے عاجز ہوکرانسان کے پاس آجاتے تھے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے بیعهد کرلیا تھا کہ تھی دودھاس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک قط رفع نہ ہو، اور عام مىلمان يەچزىي نەكھاناشروغ كردىي-

حراله كافرانون يعذابات كامرتاك واقعات كالم

آ دمی مردہ نکالے گئے۔ ۲۱۹ھ میں تجاج کا ایک قافلہ راستہ کم کر کے کسی طرف جا لکلا، وہاں جنگل میں بہت ہے آ دمی پھر کے بنے ہوئے و کیھے گئے اورایک عورت پھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی اور تنور میں جورو ٹی تھی وہ بھی پھر ہوگئ تھی۔استغفر اللہ۔

آج بھی وہی اللہ ہاورای طرح مکمل صفات کا مالک ہاوروہی نظام مگر متذکرہ بالا واقعات باعب عبرت ہیں بصیرت والوں کے لیے۔ ہر برائی پورے وج پر ہے، نامعلوم کس وجہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دھیل وے رہے ہیں، نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ تو ی الجسم ہیں، نہ ذہین، نہ صین وجیل ۔۔۔۔۔افسوں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوخواہشات نفسانیہ و جھوانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔



تک زلزلہ جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے اور شہر انطاکیہ بالکل منہدم ہوگیا اور

۲۳۳ میں شہر غولہ زلز لے سے زیروز بر ہوگیا اور سارے شہر میں سوائے ایک آ دمی کے کوئی نہ

بچا۔ اس کے قریب قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو ہیں ہزار آ دمی ہلاک ہو گئے اور ۲۳۳ ہ میں

بغداد، کوفہ، بھرہ، واسط وعبدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلادیں۔ بازار

بند ہو گئے۔ باون روز تک یہی ہوا چلتی رہی۔

۲۳۸ ه میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین متوکل باللہ کے دربار میں ایک پھر بھیجا جوطبرستان کے اطراف میں آسان ہے گرا تھا، جس کا وزن آٹھ سوچالیس درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کا دھا کہ بارہ میل تک سنا عمیا اور پانچ ہاتھ زمین میں گھتا حلا گیا۔

مہر ہو ہیں ایک ہوا بلا دِسمرک سے نکلی جو'' مرو'' میں پنجی تو ایک بردی آبادی زکام میں بہتلا ہوکر ہلاک ہوگئی اور بلا دِمغرب سے خطوط آئے کہ قنبر وان کی بستیوں میں سے نیرہ بستیاں زمین میں چنس گئی ہیں اور سوائے دوآ دمیوں کے کوئی نہیں بچااور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہوگئے تھے۔ جب یہ شہر قنبر وان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا کہتم عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوایا۔

۱۳۲۱ ہیں واحقان میں زلزلہ آیا ۲۵ ہزار آدی ہلاک ہوگئے اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا اور گدھ سے چھوٹا تھا، ایک درخت پر آ کرتھ ہرااور چالیس مرتبہ بیآ واز دی۔ (اقسقو الله اتقو الله، اتقو الله) بعنی اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے پاس پائچ سو آ دمیوں نے اس کی آ واز سننے کی گواہی دی۔

م ۲۳۵ ھیں انطا کیہ میں زلزلہ آیا، جس میں ڈیڑھ ہزار مکانات منہدم ہو گئے اور اہل انطا کیہ گھروں، روشندانوں اور در پچوں سے نہایت خوفٹاک آ وازیں سنتے تھے اور تینس میں نہایت خوفناک آ وازیں سنی گئیں جو بہت عرصے تک ہاتی رہیں۔ جس سے ہوئی مخلوق ہلاک ہوگئی۔ ۲۳۵ھ میں ایک بستی پرسیاہ وسفید پھروں کی ہارش ہوئی۔

۸۸ میں مقام ونبل میں زلزلہ آیا (ونبل موسل کے قریب ایک شہر ہے ) صبح کودیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے پنچے ہے ایک لاکھ پچا س



''اورہم نے اس کی موت کے بعداس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر ہلاک کرنے کے لیے نہیں اتارااورہمیں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔بس ایک چیخ ان کے لیے کانی ہوئی اور وہ ہلاک ہوکررہ مجئے۔''

### ابر به کے لئکر براللہ کاعذاب:

ابر ہدکاعظیم الشان لشکر جوم ہزار سپا ہیوں پر مشتمل تھا، پر جنگہواور بی دار سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔لشکر کعبہ کی طرف برابر بڑھ رہا تھا۔ طاقت کے نشے بیس چورانجام سے بے پرواہ، مست ہاتھی کی طرح امن کے مرکز کومٹانے ،خدا کے گھر کوڈھانے کے لیے لشکر بڑھ دہا تھا۔ اسے کیا پہتہ تھا کہ موت اسے تھینج رہی ہے۔اسے اپنے پاس بلارہی ہے تا کہ اس کی بید زندگی، یہ بادشاہ سے بھین لے جواس زندگی، یہ بادشاہ سے بھین لے جواس نے چندہی دنوں بیں ہیرا بھیری کر کے حاصل کر لیتھی۔ یمن کے شاہ کودھو کہ دے کر بیدیمن کا بادشاہ بن جیشا تھا۔تھوڑے ہی دن گزرے تھے،مغرور ہوگیا۔خداکی خدائی سے کمرانے لکل برا۔اس کے مرکز کوڈھانے چل پڑا۔

ی تظیم الشان طافت والی فوج کعبہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راستے میں آنے والی تمام قو توں کوزیر کرتی ہوئی، مزاحت کوشم کرتی ہوئی کعبہ کی طرف رواں دواں تھی۔ جیسے کعبہ قریب آتا ہے ابر ہمکوا پنی منزل، اپنی فتح، اپنا مقصد کامیاب ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ وہ خیالوں کی دنیا میں سین منظر میں ڈوب جاتا ہے۔ جہاں میں اس کی جے ہے کار ہور ہی تھی، چاروں طرف اس کی بہادری و شجاعت اور عرب دشنی کا بول بالا تھا۔ لوگ اس کے آگے سرخم کررہے سے۔ کس کی مجال تھی جواس کے آگے سرا تھا کر چاتا۔ وہ گردن اکر اے غرور میں چور چال رہا تھا۔ چاروں طرف لوگ مجور آاس کی اطاعت تبول کررہے تھے۔

غرض انبی خیالوں کی دنیا میں وہ کعبہ کی طرف بڑھتا گیا۔ اب وہ بہت قریب پہنچ گیا۔
سردار مکہ سے بات چیت ہوئی۔ مگرید کیا؟ بید کیساسردار ہے؟ جو کعبہ کی فکر کرنے کے بجائے
اپنے اونوں کا مطالبہ کرر ہا ہے۔ ارب بیاس کا کیاعقیدہ ہے۔ کتنا پھنے عقیدہ ہے جو کہتا ہے
''سیاللہ کا گھرہے، آج تک اس نے کسی کواس پر مسلطنہیں ہونے دیا۔ اگر اسے اپنے گھر کی
حفاظت کرنی ہے تو خود حفاظت کرے گا۔''



موضوع نمبري

# الله کے عذابات کے عبر تناک تاریخی واقعات خوفناک چیخ کے ذریعے نا فرمان قوم کی ہلاکت:

مورہ پلین میں ایک معذب بہتی کا ذکر کیا گیا ہے جو چی سے ہلاک کی گئی تھی۔ یہتی کون ی تھی اور اس کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے کے مبعوث فرمایا تھا؟ اس تعین کے لیے اصحاب سیروتاری کے پاس کوئی متند تفصیل موجوز میں ہے۔

اس بہتی کے ذکر سے قرآن کریم کا جومقصد ہے نیخی انسانی ظلم وعدوان کے انجام بد سے عبرت وموعظت ....قرآن کے اجمالی بیان نے اس کو بخو بی واضح کردیا ہے اوراس کے لیے کسی تاریخی تفصیل کی احتیاج باقی قبیس رہتی۔

قرآن کریم کابیان ہے کہ ایک بستی کے دہنے والے جب کفروشرک ہیں بہتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کے پورے نظام زندگی ہیں فساور ونما ہونے لگاتو خدا تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے تین پیغیبروں کو بھیجا بستی والوں نے ان کی بات مانے سے انکار کیا اور ان کی مخالفت شروع کردی۔

خدا تعالی نے ان کے کبروغرور کوتو ڑنے کے لیے انہیں کمی حادثے میں جتلا کر کے تعبیہ کی ۔ سرکشوں نے بچائے تو بہ و استغفار کرنے کے اسے تیفیبروں کی خوست کہا اور انہیں قبل کرنے اور تکیفیس کی چائے تو بہ و استغفار کرنے کے اسے تیفیبروں کی خوست کہا اور انہیں قبل کرنے اور تکیفیس کی چائے کی دھمکی دی۔ اس کھکش جی ایک مردی آگاہ کا دی ہے ایک مردی آگاہ کا دی ایک تو میں موجی آپاورا کیان لانے کی ترغیب دی۔

وہ لوگ وعوت حق کی اس کا میائی پر کہ ایک فخص ایک نئی قوم کی اقلیت میں ہونے کے باوجوداتنی دلیری سے حق کی تا سکد کررہاہے چراغ یا ہو گئے اور مردموس کولل کردیااس کی فشش کو روندااوراس کی تو ہیں کی ۔ بس پھر کیا تھا۔ قہرالی جوش میں آ میااورا کی ہولناک چی نے اس استی والوں کی شمع زندگی کو بجھا کرر کھ دیا۔

وما انزلنا على قومه من بعده من جعد من السمآء وما كنا منزلين
 ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون (يلسن)



# دین کامذاق اڑانے والوں پر اللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات

#### وین سے نداق:

ڈاکٹر نور محرصاحب کہتے ہیں کہ میری جانے والی ایک بی بی دین پراکٹر نداق کیا کرتی تھیں۔ جب کسی کو بیار دیمشیں تو الٹی سیدھی با تیں کہد دیتیں۔ اتفاق سے اس بی بی کے بھائی بیارہ کر اللہ کو بیارے ہوگئے۔ والدہ بھی فوت ہو گئیں تو یہ بی بی بہت زیادہ اعتراضات پراتر آئیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ لاحق ہوسکتا تھا۔ بیعاوت جاری رہی بلکہ بردھتی گئ۔ ایک و فعدان کی ترتی کا مسئلہ ہوا جس میں ان بی بی کو کا میا بی نہ ہوئی تو ماہیں ہو کرخود کشی کرلی۔ بیسب با تیں میں جمحتا ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات پر کمزوریقین سے ہوتی ہیں۔ انسان جا ہتا ہوں و سے اللہ تعالی کی ذات پر کمر وریقین سے ہوتی ہوں اس بندہ راضی ہوتا ہی اصلی بندگی ہے۔ اگر اللہ کی رضا سے بندہ راضی نہ ہوتو بعض اوقات بری موت نصیب ہوتی ہے۔

### ايك عبرتناك واقعه:

مولانا ذکر یا رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ دورہ حدیث بھی میری ایک حدیث بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ایک حدیث بھی جھے فود امیں چھوٹی ، کا ندھلہ قریب تھا تکر بیل خود جانے کا نام تو کیالیتا والدہ کے اصرار پر حضرت بجھے فود امر فرما جے توسیق کے حرج کا عذر کردیا کرتا تھا۔ عیدے موقعے پر حضرت نے بیدوعدہ فرمایا کہ بتل بھی تہارا انتظار کیا جائے گا اور فورا آ گیا۔ جو صاحب قرراً ت کیا کرتے تھے وہ ایک ولایتی لہذا بھی کا ندھلہ چلا گیا اور فورا آ گیا۔ جو صاحب قرراً ت کیا کرتے تھے وہ ایک ولایتی طالب علم تھے۔ وہ تر ندی کا ایک باب چھوٹ کردوسرے باب سے شروع کرنے گئے۔ ہرچند بیل فاوردیگر شرکا ہے سبتی نے اصرار کیا کہ ایک باب چھوٹ گیا مگر وہ بھی کہتے کئیں وہ ہو چکا۔



وہ ول ہی دل میں ہنس دیا۔ اونہہ! ہم اسے ضرور منہدم کردیں گے۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ہاتھی (محمود) ہیٹے گیا۔ اسے ہر طرح اٹھانے کی کوششیں بے کار ہوگئیں۔ ارسے بید درسے کیا نظر آرہا ہے۔ اوہ! پرندوں کا حجنٹہ! چھوٹی چھوٹی چوٹج والے پرندے جن کی بساط ہی کیا ہے؟ اہر ہہ انہیں دیکے کرنظر انداز کر گیا۔ جیسے ہی پرندے ان کے سروں پر پہنچے ، ان کی ہا تجھیں کھل گئیں۔ چھوٹی چھوٹی کنگریاں ان پر گر بڑیں جس پر گری وہ ہلاک ہو گیا۔ جسم گھلنا شروع ہوا۔ جلدگل گل کر گرنے گی اور جالیس ہزار کا لشکرا ہے غرور سمیت فنا ہوگیا۔

ابر ہہ کالفکر ہردور میں شرمناک فکست اور عبر تناک عذاب سے دوجار ہوتار ہاہے مگر ہر ابر ہہ کے بعد دوسرا ابر ہہ پیدا ہوتا رہا اور اپنے عبر تناک انجام تک پہنچنے کے لیے اپنے پیشرو کے قدم بہ قدم چلا۔

# ابر مد ك فكركومكه كاراسته بنانے والے برعذاب البي:

ابر مہ کالفکر جب طائف کے قریب پہنچا تو بی تقیف نے محسوں کیا کہ اتنی بوی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کرسکیں گے اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبودات کا مندر بھی نہ تباہ کردے۔ چنا نچھان کا سردار مسعودا کیک وفعہ لے کرابر ہہ سے ملااوراس سے کہا ہمارابت کدہ وہ معبد نہیں ہے جس کو آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ ہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں۔ ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدر قہ فراہم کیے دیتے ہیں۔

ابر ہدنے بیہ بات قبول کر لی اور بی تقیف نے ابور غال نامی مخف کواس کے ساتھ کر دیا۔ جب تین کوس رہ گیا تو امغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابور غال مرگیا اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پرسٹک باری کرتے رہے۔ بی تقیف کو بھی وہ سالہا سال طعنے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔

مزیدروایت بیہ کہ ابورعال کی قبر پر پھر مارنا عرب میں معروف تھا۔ چنا نچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان نے بیاری میں زوجہ کو طلاق دی تا کہ میراث سے محروم رہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلاف شریعت تونے میہ کام کیا ہے۔ طلاق سے رجوع کرورنہ تیری قبر کواسی طرح سنگسار کروں گا جیسے ابور غال کی قبر سنگسار کی جاتی ہے۔ (تغییر مواہب الرحمٰن ۲۴۲ کیارہ ۳۰)

واضح رہے کہ امریکی صحافی نے چندروز پیشتر ''انٹرنیشنل ریویو' نامی رسالے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں تمام مسلمانوں کو نیویارک اور وافشکٹن پر ہونے والے حملوں کا ذمے دار قرار دیتے ہوئے ان کے مرکز وجور کعبہ پرایٹم بم چلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ (روزنا مدنواۓ وقت۔روزنا مدانسان، سماریل)

### نماز کی تو بین سے خزرین جاتا:

ایک دکایت بیس ہے کہ ایک آدمی نماز کی اہانت کی وجہ سے خزیر کی شکل بیس بدل گیا۔
ام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ملک منصور بن سلطان سے نقل کرتے ہیں کہ ۸۲ کے ہیں حلب
کے گورز نے والی معرکو خط کے ذریعے اطلاع دی کہ یہاں حلب بیں ایک عجیب واقعہ صادر ہوا
ہے کہ جامع مہجہ بیس ایک امام نماز پڑھار ہا تھا ، ایک شرارتی آدمی نے امام سے حالت نماز میں
اس کے ساتھ مذاتی اور استہزاء سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اوراپنی شرارت دیر تک کرتا رہا۔
لیکن امام نے اپنی نماز نہ توڑی۔ جس وقت امام نے سلام پھیرا ، اس مذاتی کرنے والے کا چہرہ خزیر کی صورت میں بدل گیا۔ جس سے وہ جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ اس واقعے کی گورنر حلب خزیر کی صورت میں بدل گیا۔ جس سے وہ جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ اس واقعے کی گورنر حلب نے شاہی خط کے ذریعے والی معرکوا طلاع دی۔ (سعادۃ الدارین للنہائی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے 10) مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چا ہے۔ نماز اور مجداور قرآن مجیداور وین کتابوں کا بہت ادب کیا کریں اور تمام شعائر اسلامی کی پوری عزت کیا کریں۔ اسمہ کرام نے نے کا کھا ہے کہ سنت کے مخالف اور سنت کے ساتھ نداتی کرنے والے کا چہرہ قبر میں کی جے سے نے کامی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوب کی قوفیق ویں۔ (کذائی شرح العدور)

### موت کے وقت کلمے کو گالی دینے کا قبر میں عذاب:

ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دس سال پہلے کا ذکر ہے کہ ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج میں بطور پرٹیل کام کررہاتھا۔ قریب کی بہتی ہے ایک ڈیٹسرا پنے ایک قربی عزیز کے مرض کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی بہتی میں ایک حجام فوت ہوگیا ہے، جب اس پرنزع کی کیفیت طاری ہوئی تولوگوں نے اس کو ہلایا اور کہا کہ کلمہ پڑھ (حالانکہ یہ غلط طریقہ تھا) اس نے کلمہ نہ پڑھا۔



چندروز بعد دوسری مرتبه حفرت نے فرمایا کہ کا ندھلہ ہوآ و تو میری زبان سے نکلا کہ حضرت پہلی ہی مرتبہ کافلق ہے کہ ایک باب چھوٹ گیا ہے۔ حضرت نیلی ہی مرتبہ کافلق ہے کہ ایک باب چھوٹ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ اچھاکل اس کو پڑھا تیں گے۔ چنا نچہ دوسرے دن باب پڑھایا اور اتنی طویل تقریر فرمائی کہ حذبیں۔ اس دن قر اُت کرنے والا پچھا بیامہ ہوشی ہونے کہ اور جب تقریر تمام ہوچکی تو میری طرف مخاطب ہوکر کہا اور کوئی حدیث رہ گئی ہوتو وہ بھی پڑھا و۔ میں اور حضرت اقد س وونوں چپ رہ گئے۔ حضرت نے زبان سے پچھانہ کہا گر غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہوگیا۔ سناہے کہ بیطالب علم پچھائی مدت بعد ہاؤلا ہوگیا اور عقل جاتی رہی۔ سناہے کہ بیطالب علم پچھائی مدت بعد ہاؤلا ہوگیا اور عقل جاتی رہی۔ نعو ذ باللہ من غصب اللّٰه و غضب او لیائه (تذکرہ اکٹیل)

### مولوی نے استہزاء کیااوراس کا منہ ٹیر ها ہو گیا:

ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ بھٹو مرحوم کے دور میں الیکٹن کی گر ما گرمی تھی۔
بازار میں جلسہ ہور ہاتھا۔ میں ادھر سے گذرا تو ایک مولوی تقریر کرر ہاتھا۔ چونکہ وہ اس وقت
جھیت علمائے اسلام پر برس رہاتھا۔ میں ذرارک گیا۔ کہنے لگا۔ لوگو! تم نے ان دیو بندیوں کا
''گالڑوی کنڈورگا'' جھنڈاد یکھا ہے۔ (گلبری کی پیٹھ کی طرح) کہتے ہیں ہیر پر چم نبوی ہے۔
مجھکواس کے استہزاء پر سخت کوفت ہوئی۔ کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور سرور کا کتات
صلی اللہ علیہ وسلم کا پر چم ایسی ہی شکل کا تھا۔ (کالی اور سفید دھاریوں والا) جب بیالفاظ سے تو
میں بیزار ہوکر چل پڑا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں سے کہ وہ مولوی مجھے سرِ راہ مل گیا۔ میں نے
میں بیزار ہوکر چل پڑا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں سے کہ وہ مولوی مجھے سرِ راہ مل گیا۔ میں نے
دیکھااس کا منہ ٹیڑ ھا ہو چکا تھا۔

فاعتبروا يااولي الابصار

# امريكي صحافى پرعذاب البي:

خانہ کعبہ میں ایٹم بم گرانے کا مطالبہ کرنے والے امریکی صحافی رچ لاری پر فالج کا سخت حملہ ہوا ہے اور اس کی حالت خطرے میں بتائی جاتی ہے۔ او ہا یومیڈ یکل ہپتال کے ڈاکٹروں نے رچ لاری کی اچا تک بیاری کی اطلاع دیتے ہوئے کہاہے کہ 'اس کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آرہی اور اس کی مخدوش صحت کے باعث اے انتہائی گلہداشت میں رکھا گیاہے۔''

ور الله كنافر باول يرمغذابت كريم تاك واقعات في المستخبي المستخب المستحد المستخب المستخب المستخب المستخب المستخب المستخب المستخب المستح

لوگوں نے پھرا سے ہلا یا اور کلمہ پڑھنے کو کہا۔ موت کی تختی کی وجہ ہے اس نے کلے کو گالی دی بھوؤں نے بھری دی بھوؤں سے بھری دی بھوؤں نے بھری پڑی ہے۔ لوگوں نے قبر کو بند کر کے دوسری جگہ قبر کھودی تو جب میت کو قبر میں اتار نے گئے تو و یکھا کہ وہ قبر بھی بچھوؤں سے بھری پڑی ہے۔ چنا نچہاس حالت میں مردے کو قبر میں رکھ کر قبر کو بند کردیا گیا۔ علم سے سنا ہے کہ نزع کے عالم میں مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کے کو بند کردیا گیا۔ علم سے سنا ہے کہ نزع کے عالم میں مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا جا ہے، بلکہ اس کے قریب مناسب آواز میں کلے کا ورد کرنا جا ہے۔

### نمازے مذاق پر براانجام:

ڈاکٹر نوراحمرصاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک جانے والے جب جوان تھے تو نماز کے پابند تھے، مگر بوڑھے ہوئے تو نماز کے پابند تھے، مگر بوڑھے ہوئے تو نماز ہی ترک کردی کئی وفعہ منت ساجت کی، مگر نماز سے نماق کرتے ، بلکہ جھے کہتے کہ شخ کے وفت بچوں کونماز کے لیے اٹھاتے ہو جوزیادتی ہے۔ نماز کے نام سے چڑجاتے۔ ان پر فالح کا دورہ پڑا۔ آ دھا جم ختم ہوگیا۔ چلنا پھر نابند ہوگیا۔ حتیٰ کہ پیٹاب کے لیے دوسروں کھتاج بن گئے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے فرمان کی تحقیراوراس کا انجام:

حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: ''لید۔ ہڈی سے استنجانہ کیا کرو۔''

حضور صلی الله علیہ وسلم کے اس قول میں استنجا کے سلسلے میں ایک پابندی بھی ہے جو بظاہر بالکل معمولی می بات معلوم ہوتی ہے۔ گر در حقیقت ہے بڑی پر حکمت ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''قراغت کے بعد متعلقہ حصہ جسم کی صفائی ہڈی اور گو برسے ہر گزنہ کرنی چاہیے۔''
ایک تکیم صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک آزاد خیال نو
تعلیم یا فتہ مسلمان نو جوان نے مجھ سے جب سے بات نی تو بڑی تحقیر سے اس پر ہنی اڑائی۔ اتفاق
سے اس کے بعد کسی موقع پر اس نے بعد رفع حاجت صفائی کے لیے ہڈی استعمال کرلی۔ اس
کے استعمال کرتے ہی پا خانے کے مقام پر اسے شدید سوزش شروع ہوگئی اور ورم ہوگیا۔

ارت بیتی که ای مذک میں جمیونی سرخ چیو نثمال تھیں جو بخت زیر کی ہوتی ہیں اور جن سر

بات میتھی کہ اس ہڈی میں چھوٹی سرخ چیو نئیاں تھیں جو بخت زہر کی ہوتی ہیں اور جن پر
اس کی نظر نہ پڑی۔ انہوں نے اسے کاٹ کھایا۔ جب اس کی تکلیفید بڑھ گئ تو میرے پاس پر
آیا۔ غلطی کا اعتراف کیا۔ اظہار ندامت کیا اور ساتھ ہی علاج دریافت کیا۔ میں نے کہا جس
محس ستی پرتم نے تشخر کیا تھا، اب اس پر در و دجھیجوا ور تو بہرو۔ چنا نچاس کی تکلیف جاتی رہی۔
ہڈی اور گو بر میں کئ قسم کے کیڑے اور جراثیم ہوتے ہیں اور خود غلیظ ہوتے ہوئے
غلاظت کیسے دور کر سکتے ہیں۔

### غيروں كى مشابہت پرعذاب الهي:

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک وعظ' ذم النسیان' میں فرماتے ہیں: پیر حکایت میں نے مولانا فتح محمرصا حب رحمۃ اللہ علیہ ہے نی تھی کہ مکہ شریف کے ایک تا جرشنخ دھان نے جو بڑے عالم بھی تھے، فرمایا کہ مکہ مکر مہ میں ایک عالم کا انقال ہو گیا اور ان کو وفن کر دیا گیا۔ پچھ عرصے بعد کسی دوسر مے خص کا انقال ہوا تو اس کے وارثوں نے ان عالم صاحب کی قبر میں وفن کرنا چاہا۔ مکہ مکر مہ میں بید دستور ہے کہ ایک قبر میں کئی کئی مردول کو وفن کرد سے ہیں۔

چنانچان عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو عجیب منظر دیکھا کدان کی لاش کے بجائے ایک حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ صورت سے بیاڑ کی پور پین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو بروی جیرت ہوئی۔ انفاق سے مجمعے میں فرانس سے حج کے لیے آنے والا ایک فخص بھی موجود تھا۔ اس نے جولڑکی کی لاش دیکھی تو کہا کہ 'اس لڑکی کو تو میں پہچانتا ہوں۔ بیفر انس کی رہنے والی ہواور ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ مجمد سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہوگی تھی۔ میں نے اس کو دینیات کے کئی رسا لے بھی پڑھائے تھے۔''

توگوں نے کہا کہاس کی لاش کے یہال نظل ہوجانے کی وجہ تو سمجھ میں آگئی کہ مسلمان ہوگئی تھی اور اسلام کی ہر چیز کو پسند کرتی تھی۔ اب بات دریا فت طلب سے ہے کہ ان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ان کی لاش کی وجہ سے لاکی گ قبر میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہو۔ ان لوگوں نے اس محف سے کہا کہ آپ جے سے واپس فرانس جاؤ تو اس لاکی کی قبر کھود کے دیکھنا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان عالم صاحب کا ایک صورت شناس اس محفق کے ساتھ



# مندوتهوار كيفل برعذاب:

ہندو ندہب میں ایک ان کا تہوار'' ہوئی'' کے نام سے مشہور ہے جس میں ہو مخص ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر تنگین کرتا ہے۔ اگر انسان سیج فطرت اور ذوق رکھتا ہے تو دوسرے ندہب کے تہواروں کی ہیئت، اس کے منانے کے طریقے اور اس کے مانے والوں کے روشل سے ہی اس ندہب کے باطل اور صادق ہونے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ چنا نچہ ہندوؤں کی اس ہولی کے تہوار میں بھی اتنا گھٹیا پن اور تہذیب سے گرے ہوئے اعمال ہوتے ہیں کہ ایک وائش نداوراعلی ذوق رکھنے والا اس سے نفرت کرے گا۔

اس تہوار کے روز ایک بزرگ جوالل اللہ میں سے تھے، کسی راستے سے گزرر ہے تھے۔ پان کی گلوری ان کے منہ میں تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے بائیں طرف ایک گدھے پر پان کی پکے چینکی جو گھاس چرر ہاتھا۔ یہ بزرگ بنس کر بولے۔'' جھے پرکسی نے رنگ نہیں ڈالا، جا ہم نر کتھے رنگ دیا۔''

بعد مرنے کے ان بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ' اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟''

# میت تنکھجوروں کے محاصرے میں:

ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصد سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی۔ وہاں ہم ایک مجد میں تھہرے ہوئے تھے ادرا پنا کا م کردہے تھے کہ یکا یک محلے کے پچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ'' ذرا ہمارے گھرچلیے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمارے گھر ایک میت ہوگئی ہے ادر میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہورہاہے۔''

چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچ تو ہم نے اپنی آگھوں سے بید دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے گنگھورے اس لاش کے چاروں طرف سرسے لے کرپاؤں تک داکیں باکیں مند کھولے

# 

قبرستان میں چلی جائے۔ چنا نچے سب قبرستان گئے اور قبر کھودی گئی تو سب بیدد کھ کر حمرت زوہ ہو گئے کہ تابوت میں لڑک کی لاش کی بجائے ان عالم صاحب کی لاش رکھی ہوئی تھی۔

یخ وہان نے فرمایا کہ فرانس سے ان لوگوں نے ہمیں اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش یہاں لاگی کی قبر میں موجود ہے۔ اب مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ لاگی کی لاش کا یہاں ہونا تواس کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ مگر اس عالم کا کا فروں کے قبرستان میں نتقل ہونا کس بناء پر ہوا اور اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟

سب نے کہا، انسان کی اصلی حالت گھر والوں کوزیادہ معلوم ہوتی ہے۔اس عالم کی بی بی سے بوچھنا چاہیے۔ چنانچہ بیلوگ اس عالم کے گھر گئے اور پوچھا کہ'' کیا تیرے شوہر میں کوئی بایت اسلام کے خلاف تھی؟''

اس نے کہا کرد کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ تو نمازی پر میز گار تھے۔"

لوگوں نے کہا''سوچ کر بتاؤ، کیونکہ ان کی لاش مکہ مرکبہ سے فرانس کے قبرستان میں منطق ہوگئی ہے۔''

ان کی بیوی نے کہا کہ''ہاں ان کی ایک بات پر میں اکثر رنجیدہ ہوتی تھی ،وہ بیہ کہ جب دہ مجھ سے فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتے تو یوں کہتے تھے کہ نصار کی کے ند ہب میں بیہ بات اچھی ہے کہان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔''

لوگوں نے کہا کہ بس بہی بات ہے جس قوم کا طریقہ وہ پسند کرتے تھے۔اللہ پاک نے
انہی کے قبرستان میں ان کو پھینک ویا۔ میری مسلمان بہنوں اور ماؤں آپ نے ویکھا کہ یہ
فخص ظاہر میں عالم، متی اور پورامسلمان تھا گرایک بات کفری موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک
طریقے کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پرترجی ویتا تھا اور استحسان کفر کفرتی ہوا کرتا ہے اور
ایسا واقعہ ضروری نہیں کہ ہرجگہ اور ہرز مانے بیس ہوا کرے۔ بیتو اللہ تعالی بھی بھی لوگوں کو
عبرت دلانے کے لیے اور دین اسلام کی حقائیت ٹابت کرنے کے لیے عالم غیب کے واقعات
دکھا دیتے ہیں۔ (مواعظ اشرفیہ)

الله كنافر مانون پرمغزاه يه كيفر تاك واقعات يكي المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

کھڑے ہیں اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رو نگٹے کھڑے ہوجا ئیں ۔قریب جانے کی کسی کو ہمت نہتی ،اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی فخص اس کمرے میں نہیں جار ہاتھا۔

گھروالوں نے ہم ہے کہا کہ 'آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کواس لیے بلا کرلائے ہیں کہ ہماراتو خوف سے براحال ہورہاہے۔آخراس میت کواس کی جگہ پہنچانا ہے، کیسے اس کو عسل ویں؟ کس طرح اس کو یہاں سے اٹھا کیں؟ یہ تصحورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہماراتو قریب جاتے ہوئے پندیانی ہورہاہے۔آپ حضرات کچھ پڑھ کر ایصال تواب کریں اور دعا کریں تا کہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کواس کی قبر میں اتارویں ۔ اوراس فرض سے سبکہ وش ہوجا کیں۔''

اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، ردتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب تنصحور سے اچا تک میت کا محاصرہ چھوڑ کرایک کونے میں جع ہوگئے۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آگئے۔ اس نے اپنا فضل فرمایا۔ ابتم لوگ اس کوشسل اور کفن دے دو۔ چنا نچھنسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبر سیان کے اور جاکراس کوقبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتار اتو دیکھا کہ وہ سب کنصحور سے ایک کونے میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ (آمین)

### اذان کی بے حرمتی کاوبال:

اس کو دفائے کے بعد دوبارہ اس کے گھریہ پوچھنے کے لیے مگئے کہ 'آخراس کا ایسا کونسا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس کو بیر عبر تناک عذاب ہوا اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا مور ہاہے؟''

اس کی ماں نے بتایا کہ ''وہ نیک صالح تو نہیں تھی ، بے نمازی تھی ، کین ایک بات جو جھے
یاد ہے شایداس کی وجہ سے اس پرعذاب ہوا ہووہ یہ کہوہ ٹی وی کی بڑی شوقین تھی ۔ ایک دن وہ
ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت اس پروگرام میں ایک رقاصہ ایک خاص گانا گائے جارہی تھی ،
اوروہ گانا اس لڑکی کو بہت پہند تھا ، اس ووران اذان شروع ہوگئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بٹی ،
اذان ہورہی ہے ، اللہ کا نام بلند ہورہا ہے ، اس گانے کی آواز بند کروو۔ اس نے کہا اماں!
اذان توروز انہ ہوتی رہتی ہے ، کین سے پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا۔''

ہم نے سن کرکہا'' بظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً بیعذاب جوشروع ہواہے بیہ اس گناہ کا وبال اورعذاب ہے،اس لیے کہاس نے اللّٰہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کوتر جیج دی، جس کی وجہ سے بیعذاب ہوا۔استغفراللّٰہ۔

#### عبرت کے مناظر:

بھارت میں لاتور کے زلز لے اور سورت کے طاعون نے باہری مجد شہید کرنے والے ظالم نگل لیے اور ترکی میں زلز لے نے سیکولرازم کا منہ کالا کردیا۔

### عهدجديد كي ستم شعار عبرتناك واستان:

اللہ تعالیٰ نے کرہ ارض کونوع انسان کامسکن اور ذریعہ معاش بنایا، گربدنہا داورظلم کے خوگرلوگ پہاں دوسرے انسانوں اوراپے ہی بھائیوں پرظلم وستم ڈھاتے اور ہر حدسے گذر جاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کوآخرت میں دردناک عذاب تو ملے گاہی، گرقدرت اکثر اس دنیا میں بھی ان کونموند عبرت بنادیتی ہے۔ عہد حاضر کے چند عبرتناک مناظر ملاحظہ سیجھے۔ مولا ناسید ابوائحن علی ندوی''کاروان زندگی'' حصہ ششم میں لکھتے ہیں:
''سورت مہاراشر کا ایک قدیم شہراور تجارتی مرکز ہے۔ کسی زمانے میں یہاں حال کے بمبئی کی طرح مسافرین حرم اور قاصدین جے کے بحری سفر کی بندرگاہ بھی حال کے بمبئی کی طرح مسافرین حرم اور قاصدین جے کے بحری سفر کی بندرگاہ بھی اطلاعات روزانہ (بمبئی میں) ملتی تھیں۔ سورت فرقہ دارانہ فساد اور آزادی بلکہ مسلم دھنی اور شرمناک دست درازیوں اور تعدیوں کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔



سورت کے اس طاعون کی خبروں اور ان کی عالمگیر اشاعت کے باعث بھارت اور دوسرے ممالک کے درمیان ہوائی پروازوں پر بھی پابندی عائد کردی گئی۔علاقے میں اس طاعون کی بڑی شہرت اور دہشت چھیلی۔ بیرعبرت کا منظرتھا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا نہیں۔



بابرى مجدى شهادت مين بھي اس كالاتوركى طرح برا حصدر باہے-"

یادر ہے کہ بھارت کے جنونی اور متعصب ہندوؤں نے دھاوا بول کر استمبر ۱۹۹۱ء کو اجودھیا کی تاریخی بابری معجد شہید کردی تھی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں صوبہ مہاراشر کے قصبہ لاتو راور سورت کے ہندو پیش پیش رہے تھے۔ سانحہ بابری معجد کے بعد ۲۹ ستمبر ۱۹۹۳ء کوایک خون ک زلز لے نے مہاراشر کا خاصا علاقہ زیروز برکرویا۔ اس زلز لے میں تمیں ہزار افراد مارے گئے۔ سب سے زیادہ تباہی لاتور میں ہوئی اور بابری معجد کی شہادت میں حصہ لینے والے ہزاروں ہندو خنڈ لے تھی ماجل بن مجے۔

پھرایک سال بعد سورت میں طاعون کی مہلک وہا تھیل گئی اور ان ظالموں کی آبادیاں خاص طور پراس کی زومیں آئیس جنہوں نے باہری مسجد شہید کروائی تھی یا اس شیطانی فعل میں حصہ لیا تھا۔ ان ہی دنوں سورت کی ایک صاحب علم شخصیت مولوی مجیب اللہ (جامعہ حسینیہ رائد ریے) نے سید ابوالسن علی ندوی کے نام خط میں لکھا:

"طاعونی شکل میں بیاریاں ان بی علاقوں میں ہیں اوران بی لوگوں کا صفایا ہور ہا ہے جنہوں نے باہری مسجد کوشہید کروایایا سورت کے فساد میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم وزیادتی اور بہیانہ سلوک کر کے ماؤں ، بہنوں کو بے پردہ کیا اوران کی بے عزتی کی۔ لاکھوں آ دمی سورت شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔شہر میں مجیب سان اور سال ہے، جوزندگی میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔علاقے کے علاقے سنسان اور وحشت تاک ہے ہوئے ہیں۔مسلمان الجمد للمحفوظ ہیں۔"

مولا ناابوالحن على ندوى مزيد لكصة بين:

"سورت میں غیرمسلم پانچ ہزار سے زائد مرے ہیں اور سات آٹھ لاکھ آدی سورت چھوڑ کر جانچے ہیں۔ کام دھندا بالکل ٹھپ ہوگیا ہے۔ دوایک مجدیں (ہندوفسادیوں کے ہاتھوں سے) ویران ہوگئ تھیں، اب اس جگہ کے غیرمسلم آکر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آکر مہر میں اذان ونماز قائم کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ طاعون سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے ٹولے کے ٹولے قبرستان میں آکر قبروں کے پاس کھڑے ہوکر معانی ما تکتے ہیں اور رائد یر میں علاء کے پاس قرآن مجدی آ تھوں کا تعویذ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ "



شهيد كياتفا-

ایت تا ہے کی وفات کے بعد خود بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ پیں ایک جنگل میں ہول، تھوڑی دیر کے بعد جنگل کی ایک جانب سے پچھ گردی اٹھتی دکھائی دی۔ گردچھٹی تو یہ دکھائی دیا کہا تک بزرگ گھوڑے پرسوار آرہے ہیں اور مرز امظہر جان جاناں شہیدر جمۃ اللہ علیہ اس کی رکاب تھا ہے ہوئے ہیں۔

یں ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ خواب پوچھنے ہے معلوم ہوا کہ بیسوار حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ خواب ہی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میرے قریب آ کر مرزا صاحب سے پوچھا۔'' تمہارا قاتل کون ہے؟''

مرزا صاحب نے وزیر کی طرف اشارہ کیا۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی وزیرکواپنے تیرکاشکارکرلیا۔

یہ بیرہ کی میں بادشاہ کی آ کھ کھل گئی۔اس نے فوراً وزیر کی طلی کا تھم دیا۔ سیابی یہ خواب دیکھتے ہی بادشاہ کی آ کھ کھل گئی۔اس نے فوراً وزیر کی طلی کا تھم دیا۔ سیابی وزیر کے کل پر مہنچ تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب سے جگر میں وردا ٹھا ہے اور وہ باہر تک نگل کے نہیں آ سکتے ہے جبی ہوتے ہوتے وزیر صاحب اس و نیاسے رخصت ہو گئے۔ (زیدور تاکن ازمولا ناعبدالمون فاروتی)

### غیب ہے آ گ کا نزول اور کوتوال کی تاہی:

حضرت مجد دالف ٹانی قطب رہانی، شیخ سر ہندی قدس سرہ النورانی کے ابتدائی زمانے میں آپ کے قریب ہی ایک بہت بوی چوری ہوئی۔ کوتوال نے اپنے آ دمیوں کو بھیجا کہ بڑوسیوں کو پکڑ کرلے آ ویں۔

" ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ کوتوال بلار ہاہے۔ آپ ای وقت مکان سے باہر آئے اور کوتوال کے آ دمیوں کے ساتھ پیدل ہو لیے۔

کوتوال نے جونمی آپ کو دیکھا تو گرزنے لگا اور فورا آپ کورخصت کردیا۔ اس دن
کوتوال کی جنگ شہر والوں ہے ہوئی اور غیب سے ایک آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور وہاں کے
ہارودی اسلح میں لگا اور آگ اس طرح بحری کہ کوتوال بمحدالل وعیال جل کرخاک ہوگیا۔
ایسا جلا کہ نام ونشان تک ہاتی ندرہا۔



### كوضوع نمبرا

# اولمیاء ہے بغض رکھنے والوں پر اللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات

### ظالم كظلم كاعذاب:

مدیند منورہ میں بزید کی بیعت کی طرف دعوت دینے کے لیے مسلم بن عقبہ مرسی آیا اور لوگوں سے کہا کہ ''تمام لوگ صحیح اور غلط ہر تھم میں بزید کے غلام ہیں۔''

اس کی اس بات کوئ کرایک قریش لونڈی کے بیٹے نے کہا کہ'' بزید کی نہیں ، بلکہ اطاعت کی میگ ''

ابن زیاد نے اس قریشی گوتل کروادیا۔اس شہید کی ماں نے تشم کھائی کہ''مسلم بن عقبہ پر اگر مجھے قدرت حاصل ہوگی ،خواہ اس کی زندگی میں یاموت کے بعد، بہر حال میں اس کوآگ میں جلاؤں گی۔''

مسلم جب مدینہ سے باہر اکلاتو شدید بیار پڑگیا۔ یہاں تک کدراستے ہی میں مرگیااو رفن کردیا گیا۔مسلم کے مرنے کی خبر جب اس شہیدگی ماں کو پنچی تو گئی آ دمیوں کے ہمراہ قبر تک گئی اورمسلم کی قبر کھودگ گئی تا کہ وہ عورت اپنی تئم پوری کرنے کے لیے اس کی لاش کوقبر سے اکال کر جلاوے ۔ قبر کھود کر لوگوں نے ویکھا تو بیہ وحشت ناک منظر نظر آیا کہ ایک بڑا سانپ اس ظالم کی گردن میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کی نوک کا ب رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کرلوگ وہاں سے چلے گئے۔ (ابن عساک)

# قتل کی سزا:

سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ حضرت مرزا جان جاناں کی شہادت بادشاہ دہلی کے ایک رافضی المذہب وزیر کی ایماء پر ہوئی تھی۔ قائل نے آپ کو طبنچ سے سینے پر کو لی مارکر



### الله والي پرزيادتي كاانجام:

دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی حضرت مولا ناجمیل الرحمٰن صاحب بین الاسلام حضرت مولا ناجمیل الرحمٰن صاحب بین احمد مدنی نورالله مرقده کے ساتھ پیش آنے والا بڑا عبرت آموز واقعه سنایا کرتے تھے۔۔

آپ حضرات کومعلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو میں تھے۔ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کونٹسیم ہونا چاہیےاور دوسراگر دہ اس تقسیم کے ممل کا مخالف تھا۔

حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ ان علماء میں سے تھے جوکا گریس کے حامی تھے اور تقسیم کے خلاف تھے، اور ان کی بیرائے نیک نیتی پر بنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہوجائے گی۔ کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے اور کچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ جبکہ اگر وہ متحدر ہیں اور احیائے اسلام کی کوششوں میں گے رہیں تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں۔ جبیما کہ وہ اس سے پہلے ایک ہزار سال تک ہندوستان پر تکومت کرتے رہے ہیں۔

دوسرا ان کا بیمبی خیال تھا کہ جولوگ تحریک پاکستان کی قیادت کررہے ہیں ان کی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں۔ جب وہ اپنے چھفٹ کےجم پراور اپنے چھوٹے سے گھریں اسلام نافذ نہیں کر بچنے تو وہ ہزاروں مربع میل پر مشتل ملک پر کیسے اسلام نافذ کریں ہے؟

میر حضرت مدنی رحمته الله علیه اوران کے ساتھیوں کی رائے تھی ، بیرائے غلط تھی یا سیح تھی ، مجھے اس سے بحث نہیں۔ میں تو آپ کو وہ عبرت آ موز واقعہ سنانے لگا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔

مفتی جمیل الرحمٰن صاحب رحمته الله علیه فرماتے ہیں که حضرت مدنی رحمته الله مشرقی پنجاب کے ایک ریلے جنہیں حضرت سے پنجاب کے ایک ریلوے اشیشن پراترے، وہاں پچھا پسے لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا۔ انہوں نے حضرت پر شکباری شروع کردی۔ مولا ناحفیظ الرحمٰن سیوہاروی رحمته الله ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کوآ ژمیں لے لیا اور خود اپنے آپ کو پھروں کے سامنرکی یا



حضرت میو ہاروی رحمتہ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ' پھر مجھ پر برس رہے تھے، ایک پھر نازک مقام پر بھی لگا۔ بخت تکلیف ہور ہی تھی مگر ہیں تہیہ کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے، حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ برآ کی نہیں آنے دول گا۔ '

اس علباری کے سلسلے کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولا نا شاہ عبدالقادررائے پوری رحمتہ اللہ علیہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پرایک خض ملا اور بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ'' میں مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ پر عکباری کی تھی ان میں ، میں بھی تھا۔ لیکن میں نے صرف عکباری پر اکتفانہ کیا بلکہ جوش میں آ کرنگا ہوکر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ بچھ کر صے بعد جب ہندوستان تقیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سلموں نے میرے ساتھ میر طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ بر ہنہ ہوکر میرے سامنے ناچیں۔''

اس نے کہا کہ 'اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی اور بے آبرونی دیکھ کر میر سے ممیر نے کہا کہ آج کا پہر ہندنا چ اس ناچ کا نتیجہ ہے جوتم نے ایک اللہ والے کی اہانت کی غرض سے کیا تھا۔'' وہ مخص تو اس زیادتی کو،اس ظلم کو،اس بر ہندنا چ کو بھول چکا ہوگا مگر وہ اللہ تو نہیں بھولی،جس کے بندوں پرظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔

### لاشنبيس ملى:

ای طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا تمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ہفت روزہ چٹان میں بھی کھا تھا کہ ۱۹۳۲ء کے انتخابات کا زمانہ تھا۔حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ پنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جار ہے تھے۔مسلم اسٹوؤنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جالندھر کے اشیشن پر اپن جارت کی تاہیں گالیاں ویں، اپنے لیڈرٹٹس الحق کی قیادت میں حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کی توجین کی ،انہیں گالیاں ویں، اور برا بھلا کہا۔

سٹس الحق نے لیڈری کے زعم میں حضرت مدنی رحمته اللہ علیہ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی بلکہ شاید چبرے پرطمانچ بھی مارا۔حضرت مدنی رحمته اللہ علیہ صبر کی تصویر ہے رہے، آ ہ تک نہ کی۔ ان نو جو نوں نے واپس جا کر علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کے جگری دوست مولا ناعظامی کو اپنا یہ

Kaning and Market and the Second and

کار تامہ سنایا تو وہ کانپ ایسے، جسم پر لرزہ ساطاری ہوگیا، کیکیاتی ہوئی آ واز میں انہوں نے کہا۔'' اگر بیوا قعد تج ہے تو جس نے حضرت مدنی رحمته الله علیہ کی داڑھی پر ہاتھ ؤالا ہے اس کی لاش نہیں ملے گی،اے زمین جگہ نہیں دے گی۔''

چنانچاریای ہوا۔ بینو جوان لائل پور (جیسے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے) میں قتل وغارت کا شکار ہوگیا۔ آج تک اس کی نعش کا پنہ بھی نہیں چلا ، نہ گفن ملانہ قبر نصیب ہوئی۔ خود لیگ والے بھی پچھے نہ بتا سکے، جینے منہ اتنی با تیں۔ کسی نے کہا اسے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے نکڑے کر کے دریا میں بہا دیئے گئے ، کسی نے کہا قیمہ کرکے جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ پولیس نے انعام بھی مقرر کیا، اعلانات بھی کیے، مگراس کی نعش کا پنہ نہ چل سکا۔

### اندرکي آگ:

ظالم کے ساتھ جو بچھ ہوتا ہے بینی اے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ قبل ہوجاتا ہے، وہ در ندگی کا شکار ہوجاتا ہے، اس کی آبرولٹ جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہوجاتا ہے، وہ در بدر شحوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی تغرف کے کوروکفن پڑی رہتی ہے، اس کا گھر تباہ ہوجاتا ہے، ہوتا۔ وہ اذیت تاک امراض میں جتال ہوجاتا ہے، اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ بیسب پچھ باہر کا معاملہ ہے۔ بیضار جی سزا میں ہیں، مگرایک سزاوہ ہے جو باطنی اور مختی سزا ہوتی ہے، جو باہر سے معاملہ ہے۔ بیضار بی سنال اندر ہی اندر آگ میں جلنے لگتا ہے۔ جب بیاری اور بروھا ہے میں اسے اپنے مظالم یاد آتے ہیں تو اس کی نینداڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہوجاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، وہ فصلے ہوگا ہو چکا ہوتا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كاانجام:

آپ جہاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناوا قف نہیں ہوں گے۔اس شخص کو عبد الملک نے مکہ مدید، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور بعد میں اپنے والی معرکی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہال سے وہ کوفہ میں واضل ہوا ،ان مقامات میں کی سال تک جہاج کا عمل دخل قائم رہا۔اس نے کوفہ میں میٹھ کرز بردست فتو حات حاصل کیں۔ اس کے دور میں کا عمل دخل قائم رہا۔اس نے کوفہ میں میٹھ کرز بردست فتو حات حاصل کیں۔ اس کے دور میں

# 

اسلای فتو عات کا دائر ہ سندھ اور ہند کے دوسر ے علاقوں تک پھیل گیا۔ حتی کہ سلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بی وہ خض ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پراعراب لگوائے ، اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نواز اٹھا۔ یہ حافظ قرآن تھا۔ شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا ، وہ جہاد کا دھنی اور فتو حات کا حریص تھا۔ مگراس کی ساری خوبیوں پراس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پرچھاجاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے اور وہ برائی کیاتھی ؟ ظلم! جہاج ان تمام خوبیوں کے باوجو دبہت بڑا ظالم تھا ،اس نے اپنی زندگی میں خونخو ار درند ہے کا روپ اختیار کرلیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیہ بن مسلم ،موک اور نے سے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں ، اولیاء اور علاء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔

امام ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه بیل مشام بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کوئل کیا ہے، اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں استی استی ہزار قیدی بیک وفت رہے ہیں، جن میں تمیں ہزار عور تیں تھیں ۔ اس نے جوآخری قبل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و یارساانسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کافتی تھا۔

' انہیں للل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہوگئی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا، جب وہ سوتا تو حصرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنداس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ''اے دشمن خدا! آخر تو نے مجھے کیوں قبل کیا؟ میراجرم کیا تھا؟''

جواب میں جاج کہتا تھا'' مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔'' میدوہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن وسکون سب پچھرا کھ کردیتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ جاج کو وہ بیاری لگ گئی جے زمہریری کہا جاتا ہے۔ شخت سردی کلیج ے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اوروہ کا نیتا جاتا تھا، آگ ہے بھری ہوئی انگیشیاں اس کے پاس لائی جاتیں، اس قدرقریب رکھ دی جاتیں کہ اس کی کھال جل جاتی گرا ہے احساس نہیں ہوتا تھا۔

میموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ایک طبیب نے گوشت کا مکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ ہائدھ کر جاج کے حلق میں اٹار دیا ۔تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو

تھینچاتواں گوشت کے نکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لینے ہوئے تھے۔

حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہوگیا تو اس نے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعاکی درخواست کی۔وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کررو پڑے اور فرمانے سکے۔

قد نهيتك ان تتعرض للصالحين

میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھٹر چھاڑ نہ کرنا ، انہیں تنگ نہ کرنا ، ان برظلم نہ کرنا ، مگر تو باز نہ آیا۔

آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کوئل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہرہ سکا اور صرف جالیس دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگیا۔ مگر حضرت سعیداور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔

حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کوشہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ الیی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے، وہ الیی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن اور چبرے پرتیسم تھا۔ لیکن حجاج جب دنیا سے جارہا تھا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چبرے پر ندامت کی ظلمت تھی ،اسے اس کا ایک ایک ظلم یا و آرہا تھا۔

حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کی شہادت پرتمام سلحاء اور علماء افسردہ تھے، کیکن تجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم مخفی رحمتہ اللہ علیہ نے تجاج کی موت کی خبر تنی تو وہ خوثی ہے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات منادیے گئے تا کہ لوگ اس کی لاش کو با ہر نکال کر جلانہ ڈالیس۔

الله اكبرايدانديشے ال مخفى كى قبر كے بارے ميں مور ہے تھے جس كے سامنے اس كى زندگى ميں لوگ كمڑے موتے تھے تو ان پرلرزہ طارى موجاتا تھااورلوگ اس كے ڈر سے ديوانے موجايا كرتے تھے۔

سيد، عالم دين كا گستاخ عبر تناك عذاب مين مبتلا موگيا:

آج بھی ایک صاحب حیات ہیں، بیصاحب حضرت مدنی رحمة الله عابد کوالی فخش

# 

گالیاں دیا کرتے تھے کددل لرز نے لگتا تھا۔ قدرت نے ان سے انتقام لیا اور ان کے چرے پراس طرح آ مبلے پڑے کہ تمام منہ سوج گیا اور بالکل توے کی طرح سیاہ ہوگیا۔ آج بھی سے صاحب طبیب ہونے کے باوجود اپنے سیاہ چرے کو درس عبرت بنائے ہوئے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے مولا نامدنی کوگالیاں دینے کی سزالمی ہے۔

### استاد کے گستاخ کا قہرالہی میں مبتلا ہونا:

مولا ناظل الرحمٰن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں طلباء اور علاء کا جلسہ ہوا، ایک طالب علم نے جوش میں آ کر حضرت مولا ناشبیراحمہ عثانی رحمۃ الله علیہ کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعمال کیے۔حضرت رحمۃ الله علیہ نے فوراً ہی اس کوڈا نٹااور منع کیا، کیکن وہ بازنہ تا یا۔ بنتیجہ بیہ واکہ حضرت نے اس سے فر مایا '' تو علم سے محروم ہوگیا۔''

" مولا ٹاعل الرحلٰ صاحب فرماتے ہیں گراس طالب علم کو میں نے دہلی میں دیکھا کہ سرپر دیوانوں کی طرح خاک اڑا تا پھر تاہے۔

### عالم دين كاكتاخ خدائي كرفت مين:

مولانا عبدالرشيد مونگيرى كابيان ہے كه حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى رحمته الله عليه بھاگل پورتشريف لائے ہوئے تھے۔ حاجى ابوب صاحب چلمل كو توسط سے ايك نابينا آيا اور يوں عرض كرنے لگا كه حضرت! جب آپ ليگ كے دور بيس بھاگل پور تشريف لائے تھے تو بيس ہى و و مخص تھا جس نے آپ كوكالى جھنڈى دكھائى تھى اور گاليوں كے ساتھ پھر چھنگے تھے۔

ہوا یہ کہ واپسی کے وقت میں ابھی رائے ہی میں تھا کہ میری دونوں آ ککھیں بصارت سے محروم ہوگئیں۔ تو بہ کی غرض ہے معجد میں گیا تو الیا محسوں ہوتا تھا کہ کوئی شخص وہاں سے دھکے دے کر نکال رہا ہے۔ حضرت میری دنیا تو برباد ہوگئی۔اب آخرت کے لیے دعا کرد بجئے اور میں نے جوتصور کیا ہے اسے معاف کرد بجئے۔

اس مخص کا انداز بیان ابیا تھا کہ حاضرین کے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہر حال حضرت



لیے جہانسورت کی بندرگاہ ہے جایا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ فورا نج کے ارادے ہے سورت

پنچے۔ وہاں کا عاکم آپ کا مرید تھا۔ اس نے بہت رو کنا چاہا، لیکن شخ آ دم رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ''میرے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ مجھے جلد یہاں ہے روانہ کر دیا جائے۔''
ان کے روانہ ہونے کے بعد شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہدرہا ہے کہ'' شخ
آ دم کا تہماری حدود سلطنت سے نکل جانا تہماری سلطنت کے زوال کا سبب ہے۔''
شاہ جہاں نے بیدار ہوگر فورا تھم نامہ بھیجا کہ ان کوسورت میں روک لیا جائے لیکن وہ
جانچے تھے۔ چنا نچہ شاہ جہاں اس کے چالیسویں دن گرفتار کرایا گیا۔
والحی تھے۔ چنا نچہ شاہ جہاں اس کے چالیسویں دن گرفتار کرایا گیا۔
(مفوظات فقیدالامت عبرت آئیز واقعات)



(مدنی) رحمتہ اللہ علیہ نے اسے بڑی شفقت ومحبت سے اپنے پاس بٹھایا اور تمام حاضرین کے ساتھ اس کے حق میں دعا فرمائی۔ نیز اس کومعاف کر دیا۔

# بزرگ کو تکلیف دینے والاسلطنت سے ہمیشہ کیلیے محروم ہو گیا:

شاہ جہاں کو معلوم ہوا کہ شیخ آ دم بنوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آ دمی ہیں۔شاہ جہاں اس متم کے با کمال کو کوں کوا ہے بہاں رکھنا چا ہے تھے۔ چنا نچہ شاہ جہاں نے ان کی تحقیق کے لیے دو آ دمی (سعد اللہ خان اور مولا ناعبد الحکیم سیالکوئی) کو بھیجا۔ جب یہ حضرات وہاں پہنچ تو شیخ آ دم مصروف تھے،ان کو آتے ہوئے و کیھنے کے باوجود سیا پئی مصروفیت چھوڑ کر ان کی تعظیم کے مصروف تھے،ان کو آتے ہوئے و کیھنے کے باوجود سیا پئی مصروفیت چھوڑ کر ان کی تعظیم کے لیے کھڑ نہیں ہوئے تو اس پر سعد اللہ خان نے کہا کہ'' میں تو دنیا کا کتا ہوں، اگر آپ نے میری تعظیم نہیں کی تو کوئی اشکال نہیں لیکن میر (مولا ناعبد الحکیم سیالکوئی) جو میرے ساتھ ہیں، یہ میری تعظیم نہیں،ان کی تو تعظیم کرنا ضروری ہے۔''

ال ريش أومرحمة الله عليه فرماياكه:

العلماء امناء الذين اذا خالطوا السلاطين فهم اللصوص علاء دين كامين بي، جب بيسلاطين دنياك ساتهدا تحفظ بيني آليس تو پحريه چور (امانت ميس خيانت كرنے والے) بين \_

اس كے بعد سعد اللہ خان نے ان سے بوچھا كە" آ پسيد ہيں؟"

تو فرمایا کہ'' جی ہاں۔البتہ میری والدہ افغان قوم میں سے ہیں۔اس لیےافغانوں سے میرے تعلقات ہیں۔''

یہ بھی پوچھا کہ'' آپ ہے کرامت صادر ہوتی ہے؟'' تو فرمایا کہ'' ہاں بھی کرامت بھی صادر ہوتی ہے۔''

وہاں سے واپس آ کر سعد اللہ خان نے شاہ جہاں کور پورٹ پیش کی کہ ایک پٹھان ہے جوسید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کرا مات کا بھی مدعی ہے۔اس کے تعلقات پٹھانوں سے بہت ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی سلطنت کو اندیشہ ہے۔مناسب ہے کہ ان کو جج کے بہانے حدود حکومت سے باہر نکال دیا جائے۔

چنانچہ شاہ جہاں نے تھم نامہ بھیجا کہ آپ جج کی تیاری کریں۔اس زمانے میں جج کے



ساتھی کوا ٹھا کراس قبر کے پاس لائے تواس میں بھی سانپ موجود تھا۔

ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیر سانپوں کی سرز مین ہے۔اس لیے دفن کرنے کا مشورہ و فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکر مدینچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ وریافت کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

لو حصوته له الارض كلها و جدته كذالك "اس مرد كوالله تعالى عذاب قبريس مبتلاكرنا چا بتا ب- اس ليے اگرتم پورے روئے زمين كوكھود ۋالوتو اس عذاب قبركو برجگه پاؤگے، تم لوگ جاؤاوراس طرح دفن كردو۔"

فتو کی پانے کے بعدان لوگوں نے اپنے ساتھی کوسانپ کی موجودگی میں اوپر سے ڈال
دیا تو ان لوگوں نے بیجر تناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیا
اور اس کی زبان کو کا منے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کیا۔ جب سب لوگ اپنے
گھر پنچے اور دو تین حاجی صاحبان متو فی حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے
یو چھا کہ '' تنہارے میاں کیسے تھے؟ ان کے کیاا عمال تھے؟''

پ پ عورت نے کہا کہ''میرےمیاں نمازی تھے، روزہ دار تھے اورز کو ہ کے پابند تھے۔ ج کے لیے تو تمہارے ساتھ گئے تھے۔ ان کے سب کام اچھے تھے۔''

حاجی صاحبان نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا کہ 'اس نے زبان پر پہلاحملہ کیا، آخروہ کیا کرتے تھے؟''

تو عورت نے بیان کیا کہ''میرے میاں کی ایک بات یاد آئی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجن سے سوبورہ گیہوں مہاجن کے است کی ایک بات یاد آئی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجن کے است نے اور اس کی جگہدی بورہ جوخر ید کرنوے بورہ گیہوں میں ملا کرمہاجن کودے آتے۔'' آتے۔''

چونکہ بیا کیے طرح کا اکل حرام تھا، فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جودینا اور دس بورہ گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے اکل حرام پرسز اہوئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کامشاہدہ بھی جھی دنیا ہیں ہی کرادیا جاتا ہے تا کہ لوگ عبرت پذیر ہوں۔



بابنبرك

# دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں پراللہ کے عذابات کے واقعات ناپ تول میں کی کرنے کی سزا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام مالک بن دینارکٹی شخص کی خبر گیری کے لیے گئے۔ دیکھا کہ قریب المرگ ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا۔ گراس نے نہ پڑھا۔ ہر چند کہ وہ کلہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا گراس کی زبان سے ماسوائے دس گیارہ کے لفظ کے اور کوئی لفظ نہ لکا اور آپ سے کہنے گئے۔" حضور! جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ مجھ پرحملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔"

آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ'' یہ کیا کا م کرتا تھا؟'' تو معلوم ہوا کہ'' یہ ناپ تول میں کی کرتا تھا اور دھو کے سے مال لیا دیا کرتا تھا۔''

### مال حرام سے عذاب قبرتک:

انسان جب مال حرام استعال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعداس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔علامہ کمال الدین امیری رحمتہ اللہ''حیاۃ الحوان'' میں ایک واقعہ باب الالف الافعی کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف علاقوں کے آ دمی سفر حج کے لیے نکلے۔

تج سے فارغ ہوکر جب وہ لوگ واپس آئے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ساتھی کا انتقال ہوگیا۔ ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی ، جب نماز جنازہ ادا کر کے اس کو قن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو غضبنا ک پھنکار مارتا ہوا پایا تو اس قبر میں اس کو فن نہیں کیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر دو فر لانگ کے فاصلے پر تیار کی اور



# سودخور کے گفن میں سانپ:

کچھ عرصے قبل ایک واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ بلوچستان کے ایک قصبے میں مروے کولد میں اتارتے ہوئے اس وقت لوگول میں خوف و ہراس پھیل گیا جب مردے سے لیٹے ہوئے برے سانپ نے کفن سے اپناسر با ہر نکالا ۔ بینی شاہدوں کے مطابق ہلاک ہونے والانحض سودی کاروبار کرتا تھا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ (بحوالہ روزنامہ دن الاہور)

سیدنا ابو ہر رہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' میں نے معراج کی رات (دوزخ میں) دیکھا، کچھلوگ وہ ہیں جن کے پیٹ

ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے ہیں اوران کے پیٹوں میں سانپ ہیں جو کہ

باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا: جرئیل (علیہ السلام) یہ کون لوگ ہیں؟ تو

جرئیل (علیہ السلام) نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیہ ودخور ہیں۔''
العافی اللہ تعالی۔

مسلّمانُوں! غور کرواور دیکھو کہ سودخور دنیا وآخرت میں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔لہذا ہمیشہ حلال کما وَاور حلال کھا وَاور بال بچوں کوبھی رزق حلال کھلاؤ۔

### ايك سودخور كي قبر كشائي:

ڈاکٹر بلوچ صاحب کی زبانی حالات لکھ رہا ہوں۔ بون روڈ ملتان کے ایک قبرستان میں بورڈ کے ذریعے قبرستان میں بورڈ کے ذریعے قبر کشائی کا حکم ملا۔ بیا بیک ایسے آدمی کی نعش تھی جواپئی زندگی کے بیس سال سعودی عرب میں رہا۔ الحاج تھا، حافظ قرآن تھا۔ سعودی عرب سے پاکستان واپس آکر سودی کا روبار شروع کردیا۔ اچا تک مرگیا۔

اس کی پہلی ہوں تے بچوں نے مجسٹریٹ کو درخواست دی کہ ہمارے ابوکوز ہردے کر مارا گیا ہے۔ فن ہونے کے ایک سال بعد قبر کشائی کا تھم ملا۔ میں بورڈ کا ممبر تھا۔ سول جج کی موجودگی میں قبر کھولی گئی، نہ کوئی بونہ کوئی کیڑا تھا۔ جب کفن تعش سے ہٹایا گیا تو صرف ہڈیوں اور سیاہ راکھ کے کچھ باتی نہ تھا۔ البتہ مختلف رنگ کے بچھو ہڈیوں کو چھٹے ہوئے تھے۔ ان بچھوؤں کو ہڈیوں سے ہٹانا نامکن تھا۔ کیونکہ ان کے ڈیگ ہڈیوں کے اندر تھے۔ ان



### موضوع نمبر۸

# سودخوروں پراللہ کے عذابات کے در دناک واقعات

#### سودی کاروبار:

عبدالله بن مدین رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ میر ہے بچپن کا زمانہ تھااور میں اپنے والدر حمته الله علیه کہتے ہیں کہ میر ہے بچپن کا زمانہ تھااور میں اپنے والدر حمته الله علیه کی قبر پرقر آن خوائی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کے بعدا ندھیرے ہی میں قبر ستان پہنچ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور وہ شب قدر تھی۔ میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کرقر آن کی تلاوت میں مشغول ہوگیا۔ وہاں اس وقت میر سے علاوہ اور کوئی دوسر المخص نہ تھا۔

میں نے اچا تک سنا کہ کوئی نہایت دلدوزاور جیبت ناک آواز میں کراہ رہا ہے۔ بیآواز جس نے جھے گھبرا دیا تھا، میرے قریب ہی ایک پختہ اور سفید قبر سے آرہی تھی۔ میں نے قرآن خوانی تو بند کردی اوراس آواز کی طرف کان لگادیئے، میں نے محسوس کرلیا کہ بیآواز اک قبر میں ہونے والے عذاب کی ہے اور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اور وہی اس وردناک انداز سے آووزاری کردہا ہے۔ بیآواز ایس ہے کہ جس سے آوی کے دل کلا سے کورناک انداز سے آووزاری کردہا ہے۔ بیآواز ایس ہے کہ جس سے آوی کے دل کلا سے کلا سے ہوجا کیں اورانسان گھبرا جائے۔

تھوڑی دیر تک ہیں اس آ واز کو سنتار ہا، لیکن پو پھٹنے گی تو اس آ واز کا آ نا بھی بند ہوگیا۔اس کے بعدایک شخص ادھر سے گزراتو میں نے پوچھا کہ بیقبرکس کی ہے؟اس نے بنایا کہ فلال کی ہے۔ ہیں بھی اس کو جانتا تھا اور بچپن میں دیکھا بھی تھا۔اس کے آکثر اوقات مسجد میں گزرتے تھے،تمام نمازیں اپنے وقت پرادا کرتا تھا اور وہ انتہا کی خاموش اور سنجیدہ انسان تھا۔ چونکہ میں اس کی نیکیوں اور خوبیوں سے واقف تھا اس لیے بیصور تھال میرے اوپر بہت شاق گزری۔ میں نے واپس آ کر اس کے دوستوں اور واقف کاروں میرے اوپر بہت شاق گزری۔ میں نے واپس آ کر اس کے دوستوں اور واقف کاروں سے اس کے احوال دریافت کیے تو لوگوں نے بتایا کہ شخص سودی کارو بار کیا کرتا تھا۔

(ازمولا ناعبدالمومن فارد تي)

و المحال المحال

#### سودخورتا جركاعبرتناك واقعه:

ای طرح کاایک اور واقعہ جو حیور آباد'' نمٹر و آدم'' کے ایک کپڑے کے تاجر کے ساتھ ہوا، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا، امام صاحب نے جوں ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی ، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ کچھ گئی۔ امام صاحب نے بھی نیت تو ڑ دی اور پھھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹا دیا۔ تیمن مردہ اٹھ کر بیٹھا۔

امام صاحب نے مرحوم کے رشتے داردں سے بوچھا ''کیا مرنے والا سودخور تھا؟''انہوں نے اثبات (یعنی ہاں) میں جواب دیا۔ اس پر امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے اٹکار کردیا۔ لوگوں نے جب لاش قبر میں رکھی تو قبرز مین کے اندروهنس گئی۔ اس برلوگوں نے دبا کر بغیرفاتحہ ہی گھر کی راہ لی۔

### الله المالول يدخرون المالية ال

کو زیادہ چھیڑنے سے خطرہ تھا۔ اس لیے اس حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ حالات و کھی کر احساس ہوا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا مرنے کے بعداس پرالی آ گ مسلط کردی جائے گی جواس کوجلا کررا کھ کردے گی۔ اس کی نعش پر کفن و سے ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اس آ گ کا اثر صرف مرنے والے کے جسم پردہا۔

# ايك غائبانه آواز ،سودخور كى قربانى نهيس موسكتى ،عبرتناك واقعه:

سودخور کی قربانی ناجائز ،گائے رسہ تڑوا کر بھاگ نگلی۔ ذیح کرنے کی بار بارکوششوں کے باوجودگائے کی گردن پرچھری نہ چل سکی۔

کالج روڈ ڈسکہ کے مشہور زمانہ تا جرنے عید قربان کے موقع پر قربانی کی خاطر پچاس ہزارروپے مالیت کی فیائی خریدی اور قربانی کی خاطر جب ذرج کرنے کے لیے قصائی نے گائے کی چاروں ٹائلیں کھلے میدان میں باندھ کر ذرج کرنے کی نیت کی تو گائے رسہ زروا کر فوراً بھا گنگی جے علاقے کے لوگوں نے دوبارہ پکڑ کر ذرج کرنے کے لیے باندھا اور قصائی نے جونمی گائے کی گردن پر چھری چلائی تو قدر سے زور لگانے کے باوجود نہ چل سکی ۔ حتیٰ کہ گائے کی گردن سے رتی بھرخون بھی نہ لکلا اور ایک غائبانہ آواز آئی کہ سود حرام ہے اور ناجائز سودکی قربانی نہیں ہو سکتی ۔

اس آواز کا سننا تھا کہ قصائی اور اس کے ساتھی اور دیگر قریب کھڑے لوگ دم دہا کر بھاگ نظے اور گا سننا تھا کہ قصائی اور اس کے ساتھی اور دیگر قریب کھڑے لوگ و مہا کہ بھاگ نظے اور گائے بھی موقعے سے غائب ہوگئی۔اس واقعے کوئ کرلوگوں نے تو بہ کی اور سود خور عمران شریف نے اعلانیہ اپنے گنا ہوں کا سینکٹر وں لوگوں کی موجودگی میں اعتراف کیا اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی ما تھی۔اس منظر کود کیھنے والے کئی لوگ بھی اپنے گنا ہوں کی معافی ما تھی۔اس منظر کود کیھنے والے کئی لوگ بھی اپنے گنا ہوں کی معافی ما تھند سکھ

اس دوران عمران شریف نے کالح روڈ پرلوگوں کے سامنے آہ و بکا کی، ناک کی کلیریں کالیس اور کھا کہ ''ای دوران ڈسکہ کے میاضی اور کھا کہ ''ای دوران ڈسکہ کے سینکٹو وں لوگوں کی موجودگی میں وہی گائے دوبارہ اچا تک بھاگتی ہوئی ان کے سامنے آگئی، جس کو د کھے کرلوگ ورطۂ جمرت میں جتال ہوگئے اور مجھ لیا کہ خداوند کریم نے اس کی تو بہول کرلی۔ دوبارہ قصائی بلوایا گیا اور قربانی کی گئی، جس کا سارا گوشت عمران شریف نے غریجاں دوبارہ قصائی بلوایا گیا اور قربانی کی گئی، جس کا سارا گوشت عمران شریف نے غریجاں



صالح اور ظیق انسان تھا۔ پارچہ بانی اس کا پیشہ تھا اور اس سے اپنی گذراوقات کرتا تھا۔ اس کی عاوت تھی کہ جب آ وازاذان کان میں آتی تو فوراً کام چھوڑ دیتا اور سجد کی طرف چلاجاتا تھا۔
ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنی کام میں مشغول تھا اور صرف ایک تار ٹی میں باتی رہ گئی اور اذان کان میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ایک تارکو معطل نہ چھوڑ وں۔ چنا نچہاس کو نمٹا کر پھر کھڑا ہوا۔ جب مسجد میں آیا اور وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے کوئیں میں ڈول ڈالا تو وول جب کے پائی کے زرسرخ سے بھرا ہوا لکلا۔ اس نے سمجھا کہ بید میرے اوپر عماب ہوا دول ہوا تک ہوت ہوا ہوا لگا۔ اس نے سمجھا کہ بید میرے اوپر عماب ہوا ہوا رہی ہے۔ یعنی میں نے طلب و نیا میں نماز کی طرف آنے میں تا خیر کردی ، اس لیے جمھے و نیادی جارہی ہے۔ فوراً استغفار کیا اور درگاہ اللی میں عرض کیا کہ '' اس کے بعد ڈول کو کئی بہت ہے۔ میں اور پھونیں چاہتا۔ آئندہ نماز میں تا خیر نہیں کروں گا۔'' اس کے بعد ڈول کو کئی میں ڈالاتو حسب معمول پانی سے بھرا ہوا برآ مہ ہوا۔ (سفرنامہ جاز ، داری ور نع الدین : ۱)



### موضوع نمبره

# بےنمازیوں پرعذابات الہی کے عبرتناک واقعات

### عشاء کی نماز چھوڑنے والوں پرعذاب:

فرمايارسول التصلى التدعليه وسلم في:

" میں نے دیکھا کھیلوگ ہیں ،جن کے سرپھر سے کوئے جارہے ہیں۔ مجھے بتایا عمیا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجاتے تھے اور نمازوں کو قضا کرکے پڑھتے تھے۔" (شرح العدور صغیرے)

### ایک عورت پرنماز مین ستی پرعذاب قبر:

منقول ہے کہ ایک عورت کا انقال ہوگیا۔ اس کا بھائی دفن میں شریک تھا۔ انقاق سے وفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گرگئی۔ اس وقت خیال نہ آیا بعد میں یاد آئی تو بہت رخ ہوا۔ چپکے سے قبر کھود کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو آگ کے انگاروں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ 'نہ کیا بات ہے؟''

ماں نے بتایا کہ 'وہ نماز میں ستی کرتی تھی اور قضا کردی تی تھی۔' (زواجر)

### نماز جعه کے ترک پرعتاب:

امام ابن کثیر نے امام اوز ائل کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آ دی تھا جو جمعہ کے روز شکارکونکل جاتا تھا اور نماز جمعہ کا انتظار نہیں کرتا تھا، پس وہ اپنے خچرسمیت زمین میں دھنس گیا اور خچر کے صرف دو کان باہر ہے۔ (الہدایة والنمایہ عربی ۱۹/۱۰۔ اردو۲۲۵)

### وضوكا بإنى زروجوا برسيسرخ بوكيا:

مولوی ولی اللہ ہے میں نے بیہ واقعہ سنا کہ پٹن سمجرات میں ایک شخص تھا محمہ واسع، وہ

http://islamicbookshub.wordpress.co



### موضوع نمبر•ا

# ڈاکووں اور چوروں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات ڈاکوکی لاش پرسانپوں کا قبضہ:

عال ہی میں موضع درخواست جمال، ڈیرہ غازی خان میں پولیس نے ایک نا می گرا می ڈاکوکو مارا۔ مرنے کے بعد جب پولیس مردہ ڈاکوکی لاش کواٹھانے کے لیے ٹی تو ڈاکوکی لاش کو سانپوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اس کو کھار ہے تھے۔ نظارہ بہت وحشت ناک تھا، سب نے دکیھ کرتو ہی ۔ فاعتر ویا اولی الابصار۔ (از ڈاکٹرٹوراحمد نور)

#### چوركا اندها موجانا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بھریہ رحمتہ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھیں۔ کمزور ی کی وجہ سے دوران نماز نمیند آگئی۔ استے میں ایک چور نے آگر آپ کی جا درا ٹھائی اور چل دیا۔ جب چادر چوری کر کے دروازے تک پہنچا تو درواز ہ نظر نہ آیا۔ چور نے جا در جہال سے اٹھائی وہاں ہی رکھ دی تو درواز ہ نظر آگیا۔ اسی طرح چند مرتبہ ہوا۔ آخراس چور نے آواز نی کہ:

"ایخ آپ کومصیبت میں ندوال۔ چندسال ہوئے اس گھر کی مالکہ نے اپ آپ کو میری دوتی اور نکہ بانی میں کررکھا ہے۔ یہال قوشیطان کی بھی طاقت نہیں کہ پر مار سکے، تیری کیا مجال ہے گرایک دوست سویا ہوا ہے کیا ہوا دوسرادوست تو جاگ رہا ہے۔"

# بابافريدرهمة الله عليه كے كرچورى كرنے والا اپنى قوت بينائى كھوبىيا:

فریدالدین مسعود نے ایک خدارسیدہ، نیک، پارسا خاتون کے گھر میں جنم لیا تو صاحب عرفان لوگوں نے ماں کو خوشخبری سنادی کہ بیرلڑ کا آ گے چل کر روحانیت اور تصوف کے میدانوں میں بہت بلند مقام اور نام پیدا کرے گا۔اس کا نام دنیا کے گوشے کو شے میں علم د



عرفان اور نیکی کی علامت بن کر چیکے گا۔ بیفر پدالدین ہی تھے، جنہوں نے آھے چل کر برصغیر پاک و ہند میں ایک اللہ والے بزرگ کے طور پرشہرت حاصل کی اورصوفیائے کرام کی صف میں داخل ہونے کے بعد انہیں شیخ کبیر فرید کیج شکر کا خطاب ملا۔

فرید مجنج شکروہ بزرگ ہیں جنہیں خواجہ قطب الدین کا کی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جسی ہستیوں کی جاشینی کا شرف حاصل ہوا۔ ۳۳ ویں
واسطے ہان کا شجرہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بل جاتا ہے۔ ان کے والدین
ملتان کے قریب ایک جگہ کھوتو ال میں قیام پذیر تھے۔ یہ خاندان در حقیقت کابل ہے ججرت
کر کے ہندوستان میں وارد ہوا تھا اور فرید الدین مسعود کے آباؤ اجداد نے سکونت کے لیے
ملتان کے علاقے کا استخاب کیا تھا۔

کھوتوال کے مقام پر ۵۸ مے میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا۔ان کی پیدائش کے بارے میں بھی عجیب وغریب واقعات مشہور ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں تھے تو ایک رات ان کی والدہ محتر مہصلے پر بیٹی تہجد کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ نصف شب کے قریب ایک غیر مسلم چوران کے مکان میں داخل ہوا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ چوری کرکے مال واسباب سمیٹ لے جانا تھا، مگر جب اس نے ایک غاتون کو خداوند عالم کے حضور سر ہجو دو یکھاتو اس منظر سے بہت متاثر ہوا۔ بہت دیر تک وہ کھڑا خدا کی ایک نیک ہستی کو خشوع و خضوع سے مصروف عبادت و کھٹار ہا وراس کے دل پراس منظر نے گہرا اثر ڈالا۔

چور نے قوت ارادی کو کام میں لاکر اپنی توجہ اس طرف سے ہٹائی اور عورت کو مصروف عبادت چھوڑ کر گھر کے دوسرے کمروں کا سامان سمیٹنے کا ارادہ کیا، گر جب اس نے دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے اپنا رخ موڑ اتو ایک انو کھے روح فرسا تجربے سے دوجار ہونا پڑا۔ اسے بول لگا جیسے اس کی بصارت جاتی رہی اور وہ اندھا ہوگیا۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، گر اس کے باوجود چورکی نگاہوں کے سامنے سیاہ اندھیروں کی جا در پھیلی ہوئی تھی۔

اس نے اپنی آئکھیں مل کر دوبارہ کھولیں مگر اس بار اندھیرا پہلے سے زیادہ تھا۔ وہ کمرے کی کوئی چیز نہیں دکھے سکتا تھا۔ ہر طرف تاریکی کاراج تھا۔ چور بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچا تک اس طرح بینائی ہے م م ہو جائے گااور دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ چور



### چوری کرنے والے پرخدائی عذاب:

مولا نامحر یعقوب صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک مرتبہ کو سامان خریدنے کی غرض سے بازارتشریف لے گئے۔اشر فیوں کی تھیلی ہاتھ میں تھی۔ایک بدوی آیا اوراشرفیوں کی تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔

مولانا تو جدی ہے اپنے مکان میں داخل ہو گئے اور درواز وہند کرلیا اور بیرمکان کے اس طرف گیا تو دیکھا کہ راستہ ہندہا وراس طرف آیا تو اوھر بھی راستہ ہند ملا۔ اب زورز ورے شور کرنا شروع کر دیا کہ''لوگوں انہوں نے (مولانا موصوف نے) مجھ پرظلم کیا ہے کہ میرا دستہ بند کر دیا ہے۔'' لوگ یہ من کر جمع ہو گئے اور اس سے کہا کہ'' بیہ بزرگ آدمی ہیں۔'' کہنے لگا'' ہوں سے بزرگ ، میرا تو راستہ روک لیا۔''

تب لوگ آپ کے مکان پر پہنچے اور دردازے پر دستک دی۔ مگر آپ ندآ ئے۔ پھر (لوگوں) نے کہا'' مسئلہ معلوم کرنا ہے۔''

اس بہانے ہے آپ کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ''اس بے
چارے کا راستہ بند ہے اور آپ کی تصلی اس کے پاس ہے۔ بید بنا چاہتا ہے لے لیجئے۔''
آپ نے فرمایا کہ'' جب اس نے جھے ہے تصلی چینی تھی، میں نے اس وقت اس کو ہبہ
کردیا تھا۔ مہاوا میرے ان تھیکروں کی وجہ ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو
عذاب ہو۔ اب بیوالیس کرنا چاہتا ہے تو میں واپس نہلوں گا، کیونکہ جبہ کر کے واپس سیح نہیں۔''
مدیث میں ہے السواجع فی ہبتہ کا لمواجع فی قینہ یعنی ہبدوالیس لینا تے اگل کر
مام ح ہے)۔

او کوں نے عرض کیا کہ 'اس کاراستاتو کھول دو۔''

فرمایا که ''وہ میں نے بند نہیں کیا، بیاس کا اور میرامعا ملہ نہیں۔ حق تعالی شانداوراس کا معاملہ ہے۔ایسااس نے کیوں کیا،اس کی تو ہرنی چاہیے؟'' (ملفوظات فقیدا استا'۹۳)

مماز جمعہ ہے باعتنائی کرنے والے کا زمین میں دھنس جانا:

امام او اعلى رحمة الله عليه فرمات مين كه جمارے بال ايك صياد تفاجو برى مجھليول كا شكار



ے سامنے اس مے سواکوئی اور جارہ نہ تھا کہ اپنے ارادہ فاسدکوٹرک کرے اس اللہ کی نیک بغدی ہے امداد کا طالب ہوجس کے گھر میں چوری کی نیت کرنے کی بناء پروہ اپنی قوت بینائی کھو بہنما تھا۔

وہ ہاتھ باندھ کراس عفیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گڑ گڑایا۔ ' میں تمہارے گھر میں چوری کے لیے آیا تھا بگریک بیک اندھیروں کے لیے آیا تھا بگریک بیک اندھیروں کو سرف تم بی دور کر سکتی ہو۔ خدا کے لیے اپنے معبود سے دعا کرو کہ دہ میری خطا بخش دے او رمجھے میری بصارت واپس دے دے میں تم سے بھگوان کی سوگند کھا کروعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ساری زندگی چوری سے تا ئب ہوجاؤں گا۔''

بابا فرید کی والدہ عباوت میں اتن کھوئی ہوئی تھیں کہ نہ تو انہیں چور کی آمد کاعلم ہوسکا اور نہ ہی کچھ و برتک وہ اس کی درخواست پر کان دھر سکیں۔ جب چور نے بار بارگر گڑا کرائی التجا و ہرائی تو ان کا ارتکاز ٹوٹا اور انہوں نے اپنے سامنے ایک نامحر شخص کو ایستادہ و کیے کر منہ چھپالیا۔ چور کی استدعاس کی تھی گروہ اس بات پر جیران تھیں کہ انہوں نے تو خدا ہے لولگانے کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کے مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس چور کو چور ک سے رو کئے کے لیے التہ تعالیٰ نے شاید اپنی رحمت کے فرشتے بھیجے ہوں گے۔

وہ ایک رحمد ل اور خدا ترس خاتون تھیں۔ چور کے اس اعتراف کے باو جود کہ وہ چوری کی نیت ہے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا انہوں نے اس کے لیے دعا کرنے میں ایک لمحے کی تا خیر بھی نہیں کی اور سجدے میں جا کرنہا بیت کجاجت کے ساتھ خدا سے دعا کی کہ وہ اپنے اس مگراہ بندے کو معاف کردے اور اس کی بینائی اسے واپس کردے۔

خداکی رحمت جوش میں آئی ہوئی تھی اور پھراسے اپنے او پر تو کل کرنے والی اس خاتون کی بات رکھنا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ شان رحمت نے یہ مجزہ دکھایا کہ چور کی بینائی واپس آگی اور وہ ایک بار پھرونیا کود کیھنے کے قابل ہو گیا۔اس وقت تو چورشر مسار اور نادم ہوکر واپس لوٹ گیا۔ گراس واقعے نے اے اتنا متاثر کیا کہ دوسرے ہی دن وہ ان خاتون کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرلیا۔اس چور کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور پھر سا ہی عمر اس نے اس گھر کی خدمت میں گزاری جہاں ہے اسے آتھوں کی اور ایمان کی رشنی حاصل ہدئی تھی۔



### موضوع نمبراا

# ظالموں اور قاتلوں پرعذابات کے عبرتناک واقعات

# اسلام دشنی کا انجام، شالی انتحاد والوں کی شکل بدل میں:

اسلام ایک کامل واکمل ضابطہ خداوندی ہے۔اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کرموت تک کے تمام احوال بیان فریائے اور ہر شعبہ زندگی کواحسن طریقے پر گزار نے کے واضح طور وطریقے بیان فرمائے۔زندگی کا کوئی پہلوبھی ایسانہیں جس کواسلام نے واضح نہ کیا ہو۔

الله عزوجل نے جہاں اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے اللہ عزوجل نے جہاں اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے برگزیدہ لوگ پیدا فرمائے ، تو دوسری طرف اس کی حفاظت کرنے والے جوانم داور باہمت جانثار وسرفروش بھی پیدا فرمائے ۔ تمام ادیان میں محبوب اور اکمل وین الله تعالیٰ کے نزد یک صرف اسلام ہے ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ وحدہ کا شریک نے بیان فرمانا:

ان الدين عندالله الاسلام

"الله كزويك وين (صرف)اسلام ب-"

اللہ تعالی کو ین اسلام کتنامحبوب ہے اس کا انداز ہاس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے سب سے افضل اور برگزیدہ بندوں انبیاء علیہم السلام کا تو مشقت میں اور طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہونا برداشت کیا ہمین اپنے دین کا منتا برداشت ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں جتلا ہونا برداشت کیا ہمین اپنے دین کا منتا برداشت ہیں ہماں تک کہ اپنے پیار سے اور محبوب بند سے سیدالمرسلین ، خاتم النہ بین ، مرکار دوعالم ، فخر مجسم حصرت محمد صطفی ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی طائف میں پھر سرکار دوعالم ، فخر مجسم حصرت محمد صفی ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی طائف میں پھر کھا کر لہوانہان ہونا تو برداشت کیا ، لیکن اپنے دین پر ذرہ برابر بھی آ نجے نہیں آ نے دی۔ اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوگئ کہ اللہ تعالی کے زد کی صرف اسلام ، می محبوب و افضل ترین نہ بہ ہے تو جو محض یا جو تو م ، جا ہے وہ کھار میں سے ہو یا تام نہاد مسلمانوں افضل ترین نہ بہب ہے تو جو محض یا جو تو م ، جا ہے وہ کھار میں سے ہو یا تام نہاد مسلمانوں

# 

کرتا تھا۔ جمعے کے روز بھی وہ اس غرض ہے نکلتا تھا۔ نماز جمعہ اس کے نکلنے میں مانع نہ بنتی تو اس کو اس کی سواری خچر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ لوگ گھروں ہے باہرنگل آئے تو اس وقت تک خچراس کے سمیت زمین کے اندر دھنس چکا تھا۔ صرف خچرکی دم اور دونوں کا ان نظر آرہے تھے۔

علامہ ذرکشی فرماتے ہیں کہ ابن الصلاح نے کہا ہے کہ اس واقعے کی سندقو کی ہے اور امام اوز اعلی رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کرنے والے حضرت محمد بن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آ ومی کے گھر کی جگہ بھی ہیروت میں دیکھی ہے۔ جہال اب لوگ مٹی ڈوالتے ہیں۔ (الغررالو افر لما بھاج الیہ المسافر للورکشی صفحہ ۵۵ فضائل الاوقات للبہ تقی صفحہ ۳۸۳ الملہ نی فصائص الجمعۃ للسوطی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۳۵ المجالسة ۳/ ۱۳۵)

میں سے،اسلام کومنانے کی سازش کرے گایا اسلام کے خلاف کسی قتم کا پروپیگنڈ ہ کرے گاتو اس کا انجام سوائے دائی ہلاکت کے پھینیں ہوگا اور یہ بات روز روشن کی طرح عیال ہے۔

ای طرح ہمارے سامنے بچھلی تو موں کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بوجہ نافر مانی اور سرکشی کے صفحہ ہستی سے مٹادیا اور ایسا مٹادیا کہ ان کا نام ونشان بھی نہیں مانا کے پچھلی تو موں کو تو چھوڑیں عصر حاضر پر بھی نظر دوڑا کیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ واقعی اسلام دشمنی کا انجام ہلاکت اور دسوائی ہے۔

افغانستان میں ہونے والی جنگ جوطالبان اور شادی اتحاد کے مابین عرصۂ دراز تک جاری رہی اور اب بھی جاری ہوادراس جنگ میں طالبان کا ۹۰ فیصد علاقے پر اسلام کا پر چم البرانا اور شالی اتحاد کا پسپا ہوتے چلے جانا، پھران کا ذلت وخواری کا شکار ہوکر مردار کی موت مرنا اظہر من اشتس ہے۔

انہی نام نہا دسلمانوں کی ذات ورسوائی کا واقعہ جنہیں آج شالی اتحاد کے نام سے یادکیا جاتا ہے، جوایک شخص کا آنکھوں دیکھا ہے اور وہ شخص خود بھی شالی اتحاد کا حامی ہے، جس نے خود آپ بیتی اپنی زبانی بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ یہی شالی اتحاد کا حامی شخص پشاور میں کسی گاڑی میں سفر کرر ہاتھا کہ ایک دوسر اشخص جو اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس سے افغانستان کے حالات کے بارے میں دریافت کیا کہ وہاں کے حالات کسے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ:

''ایک مرتبہ حال ہی میں طالبان اور شالی اتحاد کے مامین معرکہ ہوا، جس میں تقریباً شالی اتحاد کے چودہ پندرہ افراد مارے گئے۔ان میں میرا بیٹا اور داماد بھی مارا گیا۔ جب مجھے ان کے بارے میں اطلاع ملی تو میں فوراً وہاں گیا اور دیکھا کہ پچھ لاشیں پڑی ہیں۔ ان میں، میں نے اپنے بیٹے اور داماد کی لاش بھی دیکھی۔ میں نے دل میں کہا کہ ان کوکس طرح یہاں سے اٹھا کر گھر لے جاؤں۔ پہلے بیٹے کی لاش کو لے کر جاؤں اور پھر داماد کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ چنا نچہ میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس کو اپنے کا ندھے پر ڈال دیا۔

جیے ہی لے کر چلاتواس لاش نے میرے کا ندھے پرزورے کا ٹا،جس کی وجہے

الم المعلق الم المعلق ا

میں نے اس کو بنچ اتارہ یا کہ شاہد مید ندہ ہے۔ لیکن جب المچھی طراح چیک کیا تو وہ مردہ تھا۔ پھراس کے بعد میں نے اس لاش کو دوبارہ اٹھالیا، پھراس لاش نے بجھے زورے کاٹا تو میں نے اس کو زمین پر پھینک دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تمام مردہ لاشیں جو زمین پر پڑی ہوئی تھیں وہ سب زندہ ہو کر کھڑی ہوگئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور ان سے پچھے دم نکل آئی، وہ سب ایک دوسرے کوکا شنے گئے اور جا فوروں کی طرح بھاگئے گئے۔ بیلوگ انسانی شکل میں حیوان نظر آئر ہے تھے۔ قریب ہی ایک مکان جو امر کی بمباری سے بتاہ ہو چکا تھا، وہاں کے لوگوں نے ان کتے نما انسانوں کواس مکان میں بند کر دیا۔''

یہ واقعہ اس محض نے خود سنایا جس کا بیٹا اور داما دان کتے نماانسانوں کے ساتھ جو پایا بن کیے ستے ۔ اس کے علاوہ اور بھی اس قیم کے واقعات مختلف جگہوں میں روفعا ہور ہے ہیں اور ایک خبر جو گزشتہ چند دن پہلے اخبارات میں شائع ہوئی تھی کہ افغانستان میں ایک وہا پھیلتی جارہی ہے کہ جس سے زندہ انسانوں کی شکل جگز کر جانوروں کی طرح ہوجاتی ہے۔ اس قیم کے عبر تناک حالات محض اسلام وشمنی کا نتیجہ ہیں اور اللہ کے شیروں کو ناحق قبل کرنے اور ان کوقید کرے ان برظلم وتشد دکا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ان واقعات سے بھی عبرت حاصل نہ کر ہے واتی کی برفیبی اور بدختی ہے۔

اسلام ہے وشنی کرنے والوں کا ایسا ہی بلکہ اس ہے بھی بدتر انجام ہونا چاہیے تا کہ لوگوں کو پہتہ چلے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کی حمایت میں مصاوف ہے؟ ورنہ کم فہم اور دین سے عاری مسلمان میہ کہتے ہیں کہتم شالی اتحاد سے کیوں جہاد کرتے ہو، وہ تو مسلمان ہیں۔

تو اس کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ اگر مسلمان ہوتے تو اسلام کے خلاف دیوارنہ بنتے اوران کا مرنے کے بعد بیانجام نہ ہوتا۔ لہٰذاا گراللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام دشمنی چھوڑ دو، ورنہ بیتو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں جوعذاب ہوگاوہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں اوراگراسی حال میں مرکئے تو قیامت کے دن مخالفین اسلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم جتنی بھی مخالفت کرلو، پھر بھی اسلام کی شمع کوئیس بجھا سکتے۔ بیاتو آئد ھیوں میں بھی روشن رے گی۔ انشاء اللہ۔

الا المحلي الما المحلي الما المحلي الما المحلية المحلية الما المحلية المحلية

درد وجلن کے مارے انہیں کسی بل چین ندآتا تھا۔ لیٹنے یا بیٹھے تو درد کی شدت ناقابل برداشت ہوجاتی۔ تمام علاج بے کارثابت ہوئے۔ نیند کی نعت بھی گئی، صرف کھڑے رہنے سے آرام ملتا تھا۔

بالا خرجیت کی دوکر یوں سے دورسیاں باندھ دی ممکیں۔ان کے دونوں ہاتھان رسیوں سے بند ھے رہنے اور وہ اسی طرح لئے لئے نیند کی جھیکی لے لیتے۔اسی حالت میں بالا خراس سوزش نہانی سے ان کا انتقال ہوگیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اللّٰمی ہے آ واز ہے۔ اللّٰہ آ دی کو ایک وقت تک اس کے اعمال پر ڈھیل دیتار ہتا ہے، لیکن آ دمی سے مجھتا ہے کہ وہ بالکل بااختیار اور آ زاد ہے۔ پھر جلدی یا دیر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آ دمی کے گنا ہوں اور مظالم کے باعث آزادی واختیار کی ڈھیل ختم ہوجاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزادینا شروع کرتے ہیں۔ بیسزادنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔

ورج بالا واقعدای و نیاوی سزا کی ایک شهادت ہے۔

### بھائی کول کرنے کاعذاب:

عبداللہ نامی ایک محض اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ہمراہ دریائی سفر پر گیا۔ دریا سے گذرنے کے بعدایک گاؤں میں پنچ تو پانی کی ضرورت لائق ہوئی۔ میں پانی کی تلاش میں لکلا، مجھے ایک جگہ کر درواز نے نظر آئے، وہ بند سے ایکن ہوا آتی جاتی تھی۔ میں پانی کی تلاش میں لکلا، مجھے ایک جگہ کر درواز نے نظر آئے، وہ بند سے ایک ہوا آتی حالی تھی۔ میں نے درواز نے پر آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت اچا تک دوسوار سفید کمبل پر بیٹھے ہوئے وارد ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا۔ ''اے عبداللہ! تو اس راستے پر چل، آگے ایک حوض ملے گا، اس سے پانی لے لینا اور دیکھنا وہاں جو واقعہ پیش آئے اس سے ذرابھی نہ ڈرنا۔''

میں نے ان سواروں سے بند دروازوں کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ''ان میں مردوں کی رومیں ہیں۔'' پھر میں آ کے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا۔ میں نے وہاں دیکھا کہایک آ دمی منہ کے بل لاکا ہوا ہے۔وہ پانی کے لیے لیک تھا بھر پانی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا فقا۔ مجھے دیکھ کراس نے آ واز دی کہ''اے اللہ کے بندے مجھے پانی بلادے۔'' ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا کیسی بھی ہو ان پھولوں کو تو کھلنا ہے خزال جیسی بھی ہو (ازمولانا شمشاداحمرانساری)

### ممل کی سزا، موت کے وقت آ کھیں با ہرنکل آنا:

ایک فحض نے واقعہ لکھا کہ ممرے ایک دوست جوشوگر کے مریض تھے اور اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے، ممرے ہاں داخل ہوئے۔ ان کی حالت خراب ہوگی اور سکرات کی حالت خراب ہوگی اور سکرات کی حالت شروع ہوگی۔ نزع کے وقت جو میں نے عجب چیز دیکھی وہ یہ کہ وقفے وقفے سے وہ ہاتھ اور پاؤں اسحفے کر لیتے ، جیسے کوئی ان کو مار رہا ہواور وہ اپنے بچاؤکی کوشش کررہا ہو۔ جونمی موت کا وقت قریب آیا، ان کی دونوں آسکھیں باہر لگانا شروع ہوگئے اور شکل بہت ڈراؤنی ہوگی۔ اس حالت میں وہ مالک کوجا ہے۔

چند دنوں بعد میں نے اس بات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب وہ تندرست تصقوا یک آ دمی ان کی زمین سے گزر رہا تھا، اس آ دمی کو صرف زمین سے بغیرا جازت گزرنے پر بندوق مار کر زخی کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرگیا اور مرتے وقت اس کی آ تکھیں باہر نکل آ سیس ۔ غالبًا بیعذاب اس بے گناہ کول کرنے کی سزاتھی۔

# ظالم بوليس افسر كظلم كابدله:

یدواقعہ کراچی کے جناب رشیدالدین احمرصاحب نے لکھ کر بھیجا ہے، وہ لکھتے ہیں:
حیدراآ باد (دکن) پولیس کے ایک افسر بڑے ماہر تفسینی شارہوتے تھے۔ وہ ملزموں سے
اقرار جرم کرانے کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ ایک گول ڈیڈے پرسرخ مرج کالیپ کراسے
ملزم کے خفیہ مقام میں داخل کرویتے ، جس کے بعدوہ کردہ ونا کردہ جرائم کا اقرار کر لیتا تھا۔
وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہوہ اپنی مدت ملازمت پوری کرے دیٹائر ہو گئے۔ عمر ڈھلنے
کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈھلتی گئے۔ یہاں تک بیاریوں نے انہیں آگھیرا۔ مختلف شکایات کے
علاوہ آیک تکلیف آئیس بہت تک کرنے گئی ، ان کے مقعد میں ورم وسوزش کی شکایت تھا گئے۔



### موضوع نمبراا

# زانیوں پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات

### زانی عورت پرخونخوار جانور کاعذاب:

عنق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پہلی زانی عورت تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کے اس برے بوٹ ہوئی نماسانپ، بھیٹر نے اور گدھ اس برے بوٹ ہاتھی نماسانپ، بھیٹر نے اور گدھ اس پر چھوڑ دیئے جواسے کھا گئے۔ پہلی امتوں کے لوگوں کوان کے برے اعمال کی سزاد نیا میں ہی جاتی تھی کہتی ہمارے پراگندہ اعمال کی سزا میں ہمیں دنیا میں ہمارے پراگندہ اعمال کی سزا میں ہمیں دنیا میں ہمارے پراگندہ اعمال کی سزا میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہم سے اعمال ناموں کا حساب لیس گے۔اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تہروغضب سے ڈرنا چا ہے اورزنا ہے ہی نہیں بلکہ آ کھ کان ، زبان ، ہاتھ اور پاؤں کے زنا سے بھی بچنا چا ہے۔

### ایک ڈاکٹرصاحب کاواقعہ:

بدواقعدایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیش آیا، جے ان کی زبانی نقل کیا جارہا ہے۔ میں ۱۹۲۱ء میں ایک وارڈ میں بطور رجٹر ارکام کررہا تھا۔ ایک رات عجیب خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے چھاہ تک بیمار رہا۔ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا۔ کیاد کھتا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، گرمنہ سے مردہ تڑپ رہا ہے۔ یول معلوم ہوتا تھا کہ خت اذبت ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، گرمنہ سے آواز نہیں نگاتی تھی۔ بازواور ٹانگیں شدید دردکی وجہ سے حرکت میں تھے۔ کافی ویر تک میں حالت رہی اور پھر پھے سکون ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعد میں نے ویکھا کہ ایک تیسر افخص ایک چکدار چا بک جیسی چیز اس میت کی پیٹاب کی نالی میں داخل کر رہا ہے۔جس کی اذبت سے وہ مردہ پھر ویسے ہی تڑ پے لگتا ہے۔مردے کی تکلیف اور اذبت و کی کر مجھ سے رہانہ گیا۔ میں نے اس مخص سے پوچھا کہ



میں نے اپنا پیالہ بھر کراس کو پانی پلانا چاہاتو میراہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیااور میں اس کے قریب نہ پہنچ سکا۔ پھراس نے کہا کہ'' اچھاا پنی پگڑی کو پانی میں بھگو کر میرے پاس پھینک دے تاکہ اس کو نچوڑ کر پی لوں۔'' میں نے اپنی پگڑی بھگوئی مگرا چا تک میراہاتھ رک گیااور اٹھ نہ سکا۔

میں نے اس شخص ہے کہا کہ''اے اللہ کے بندے، میں بچھکو پانی پلانے کی ہرتر کیب میں بے اس خص ہے کہا کہ''اے اللہ کے بندے، میں بچھکو پانی پلانا اللہ کو منظور نہیں ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ''میں آ دم کا بیٹا قابیل ہوں، میں پہلا شخص ہوں جس نے زمین پر خون ناحق کیا۔''(این ابی الدیا)

# قتل كى سزاقتل:

اصمعی کے والد نے تجاج بن یوسف کوخواب میں دیکھاتو حال دریافت کیا۔ تجاج نے جواب دیا کہ ' میں نے دنیا میں جتنے بے گناہ آ دمیوں کوئل کیا تھا، ایک ایک کے بدلے میں حق تعالی نے مجھے لل کی سزادی۔''

کرکے لا ہور آباد ہوا تھا۔ وہ خوب چوڑا، چکلا ،صحت منداور خوبصورت تھا۔ میٹرک کے بعد پڑھائی میں اسکا دل نہ لگا اور وہ اپنے دو دوستوں کے ہمراہ قسمت آ زمائی کرتے ہوئے سوئیڈن پہنچ گیا۔ تین سال کے قلیل عرصے میں وہ خودتو مجھے ملنے نہ آسکا،لیکن ایک منحوں دن اس کی لاش اس کے گھر پہنچ گئی۔

اس کے گھر والوں پر جو بیتی وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تا ہم اس کے ہم سفر دوست نے اس کی موت کی جو وجہ بیان کی اسے سن کرمیرے رو نگٹنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر بعد میں اپنے اوسان بحال کرنے کے قابل ہوسکا۔اس نے جو بتایا وہ اس کی زبانی سنیے:

" دونوں دوستوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ محت مزدوری کر کے بیسہ کما کیں گے،
تا کہا ہے گھر والوں کو معقول رقم بھیج سکیں۔ نیز ہم نے رید بھی عہد کیا تھا کہ شراب وشباب کے
نزدیک بھی نہ بھکیں گے اور ہرتم کی عمایتی ہے گریز کریں گے۔الحمد للد! میں تو اپنے اس عہد
پر قائم رہا لیکن شرافت خان کی شرافت جلد ہی جواب دے گئے۔ اس کی وجہ اس کی غیر معمولی
خوبصورتی بھی تھی ہلڑکیاں اس پر یوں گرتی تھیں جیسے گڑ پر کھیاں!

وہ جنسی تعلقات قائم کرنے کے شمن میں دن دیکھتی ندرات اور نوبت یہاں تک آپینی کہ ہمارے دوست کے پاس ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے چند لمحے نکالنا مشکل ہوگیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس جنسی بلی نے شرافت خان کو نچوڑ کرر کھ دیا۔ شرافت خان جنسی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہوگیا۔ عورت اور دولت کی ہوس نے شرافت خان کو جنسی طاقت کے انجکشنوں کا راستہ دکھلایا۔

پہلے پہل تو ایک آ دھ انجکشن بھی کام دے جاتا، لیکن آ خرکاروہ بے تحاشا انجکشن لگوانے لگا اور اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ ایک روز طبیعت بگڑنے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاکر چیک اپ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ بیتو چندونوں کا مہمان

# 

"اس ميت كوييعذاب كيون ديا جار ما ٢٠٠٠

اس نے بتایا کہ" میروہ دنیا کی زیمگی میں زنا کارتھا اور جب سے مرا ہے اسے بھی ا اب دیاجار ہاہے۔"

بین کافی دریک بید معاملہ دیکھارہا، مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا۔ ابھی ہیں بیسزاد کیے ہیں دہاتھا کہ کسی نے پکڑ کر مجھے زمین پرلٹادیا اور و لیں ہی چیکدارچا بک نما چیز کسی نے میری پیشاب کی تالی میں واخل کردی۔ مجھے اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی بے آب کی طرح ترویخ لگا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بہرحال کافی دیر تک میں تربتارہا، جب ہوش آیا تو اپ بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسوس ہورہی تھی۔ میں سمجھا کہ میرا پیشاب نکل گیا ہے لیکن دیکھا کہ تکیا تک پانی میں بھی اموا ہے۔

اس کے بعد جب میں نے پیشاب کیا تو وہ خون کی طرح سرخ تھا اور بیخون والا پیشاب چھ ماہ تک جاری رہا۔اس دوران میں بہت کمزورہوگیا۔ ہرشم کے لیبارٹری نمیٹ، گردے، مثانے کے ایکسرے وغیرہ کروائے، بہت سے ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کیا اور علاج کروایا،لیکن نہتو اس بیاری کی وجہ معلوم ہو تکی اور نہ ہی افاقہ ہوا۔اس دوران میں نے ملاخ کروایا،لیکن نہتو اس بیاری کی وجہ معلوم ہو تکی اور نہ ہی افاقہ ہوا۔اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی۔ آخر کاردعا اور تو بہواستغفار کی طرف متوجہ ہواتو اللہ تعالی نے اس مصیبت سے نجات دی۔

### زانی عورتوں پرعذاب:

حضرت ابوامامه رضی الله عنه راوی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ میں نے عالم رویا میں و یکھا کہ پچھ مرداور پچھ عورتیں بہت ہی بری اور ابتر حالت میں ہیں۔ گندی بد بو پھیل رہی ہے۔ میں نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیزانی یعنی بدکار مرداور بدکار عورتیں ہیں۔ (شرح الصدور منحدات)

### شرافت خان کی کہانی:

راقم الحروف كا ايك كلاس فيلوتها شرافت خان-اس كا خاندان بزاره في عالى مكانى

الله كافريانون يرمذابات عابرة عالله الله على المحالي المحالة ا

ہے تیکیونکہ ڈاکٹر کے بقول اس کا جگر، معدہ اور گرد نے غرض یہ کہ پورا جسمانی سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے اور بالآخروہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری طرف وہ عورت بھلی چنگی اور کسی نئے شکار کی تلاش میں ہے!''

#### ایک عابد کاعبرتناک واقعه:

حضرت وہب ابن منہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ
اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے زمانے میں تین بھائی ہے۔ جن
کی ایک بہن تھی جو با کر ہتھی۔ اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفا قا ان تینوں
بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو
چھوڑ جا کیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو اس
عابد کے سپر دکر جا کیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں ثقہ اور
بر بھر اور ہا

چنا نچہاس کے پاس آئے اورا پنی بہن کواس کے حوالے کرنے کی ورخواست کی کہ جب
تک ہم الرائی سے والیس نہ آئیں، ہماری بہن آپ کے سامیہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے
الکارکیا۔اوران کی بہن سے خداکی پناہ ما تگی۔وہ نہ مانے اوراصرار کرتے رہے کہان سے اور
ان کی بہن کوا پنی تگرانی میں رکھنا منظور کرلے۔ حتی کہ عابد نے ان کی درخواست منظور کرلی اور
کہا'' اپنی بہن کومیر سے عبادت خانے کے سامنے کی گھر میں چھوڑ جاؤ۔''

انہوں نے ایک مکان میں اس کو لاا تارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا اور اپنے عمادت خانے کے دروازے پررکھ کرکواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اورلڑکی کوآ داز دیتا تھا، وہ اپنے گھر سے آگر لے جاتی تھی۔

راوی کہتا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو کہااوراس کو خیر کی ترغیب دیتار ہااورلڑکی کاون میں عبادت خانے میں آتا اس پر گرال ظاہر کرتار ہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیلڑ کی ون میں کھانا لینے کے لیے گھرے نکلے اور کوئی شخص اس کود کھیرکراس کی سمت میں رفندا نداز ہو۔ بہتر میہ ہے کہ اس کا کھانا لے کراس کے دروازے پر رکھ آتا یا کرے ،اس میں اج عظیم ملے گا۔

غرض یہ کہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ بعد میں ایک مدت کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا وراس کو ترغیب دی اوراس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس کڑی ہے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے میہ مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھانہ چھوڑا، حتی کہ وہ عابد اس کڑی سے بات چیت کرنے لگا اور اپنے عبادت خانے سے انز کراس کے پاس آنے لگا۔

پھرشیطان اس کے پاس آیا اور اس ہے کہا کہ بہتر رہے کہ تو عبادت خانے کے در پر اوروہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں با ہم با تیں کروتا کہ اس کوانس ہو، آخر کا راس کو شیطان نے صومعہ ہے اتار کر دروازے پر لا بھایا ۔ لڑکی بھی گھر کے دروازے پر آئی ۔ عابد با تیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک بیرحال رہا۔

شیطان نے عابد کو پھر کارِ خیر کی رغبت دی اور کہا۔ بہتر یہ ہے کہ تو خودلڑ کی کے گھر کے قریب جاکر بیٹے اور ہم کلامی کرے۔ اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایہا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تخصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر تو لڑکی کے دروازے کے قریب ہوجائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ عابد نے بہی کیا کہ اپنے صومعہ سے لڑکی کے دروازے بڑآ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔

ایک عرصے تک یہی کفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جاکر با تیں کیا کرے تو بہتر ہے، تا کہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے ۔غرض عابد نے بیشیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جاکر دن بھراس ہے با تیں کیا کرتا اور رات کوا پے صومعہ میں چلا آتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بومہ لیا۔

پھرروز بروزشیطان لڑی کواس کی نظروں میں آرائش دیتار ہااوراس کےول پرغلبہ کرتا رہا حتی کہ وہ اس سے ملوث ہوتا گیا اور لڑی نے حاملہ ہوکرا کی لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ'' اب بیہ بتاؤکہ اگر اس لڑکی کے بھائی آگئے اور اس بچے کودیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہتم ذلیل ہوجاؤاور وہ تمہیں رسوا کریں ہے اس بچے کولواور زمین میں گاڑو د۔ بیلڑکی ضرور اس معاطے کواسے بھائیوں سے چھیائے گی ، اس خوف سے

الله كافر مانون يرعذابات كرمز تاك واقعات في المحالية

کہیں وہ جان ندلیں کتم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔'' عابد نے ایسا ہی کیا اوراز کے کو زمین میں گاڑویا۔

پھر شیطان نے اس ہے کہا کہ 'کیاتم یقین کرتے ہو کہ بیلڑی تہاری اس ناشائشہ حرکت کواپنے بھا نیوں سے پوشیدہ رکھے گی۔ ہرگز نہیں! تم اسے بھی پکڑ واور ذرج کرکے بچے کے ساتھ ہی وفن کروو۔' خوض اس عابد نے لڑی کو ذرج کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پرایک بڑا بھاری پھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادے خانے میں جا کرعبادت کرنے گا۔

کرنے لگا۔

ایک دت گزرنے کے بعداؤی کے بھائی اڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جاکر اپنی بہن کا حال ہو چھا۔عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کرکے رونے لگا اور کہنے لگا''وہ بڑی نیک بی بی تھی۔ دیکھویداس کی قبر ہے۔'' بھائی اس کی قبر پرآئے اور اس کے لیے دعائے خبر کی اور روئے اور چندروزاس کی قبر پررہ کراپنے لوگوں میں آئے۔

راوی کہتا ہے کہ جبرات ہوئی اور وہ اپنے اپنے بستر وں پرسوئے توشیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آوی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس ہے بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دیتا اور اس پر افسوں کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا'' سب جھوٹ ہے۔ تم نے کیوں اپنی بہن کا معاملہ سے مان لیا، عابد نے تہماری بہن سے فعل بدکیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تہمارے اس بچ کو اس کی ماں سمیت وزع کیا اور ایک گڑھا کھود کر وونوں کو ڈال دیا۔ جس کھر میں وہ تھی اس کے اندر داغل ہونے پروہ گڑھا وہ نی جانب پڑتا دونوں کی جانب پڑتا کہ جگر ملیں گے، جیسا کے بین کرتا ہوں۔ '

پھرشیطان بیضلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسانی کہا۔ پھرچھوٹے کے پاس
سیااس سے بھی بہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور بینتیوں اپنے اپنے
خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے
رات مجیب خواب و یکھا۔ سب نے باہم جو پھوڈ ویکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا" یہ
خواب فقط ایک خیال ہے اور پھھیس ۔ یہذ کرچھوڑ واورا پناکام کرو۔"

چھوٹا کہنے لگا۔'' میں تو جب تک اس مقام کونہ دیکھلوں گابا زنہ آؤں گا۔''

تینوں بھائی چلے۔ جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے۔ دروازہ کھو ا اور جوجگہ خواب میں ان کو بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیساان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے پچے کو ایک گڑھے میں ذرح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے قول کے مطابق اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جاکر شکایت کی۔ عابد صومعہ سے نکالا گیا اور اسے تختہ دار پر کھینچنے کے لیے باد حل

جب اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ'' تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنے میں ڈال ڈیا یہاں تک کہتم نے اس کو حاملہ کردیا اور ذرج کر ڈالا۔اب تم اگر میرا کہنا مانواور تم مجھے بجدہ کروتو میں تمہیں اس بلا سے نحات دوں۔''

عابد نے سجدہ کیا۔خداتعالی سے کافر ہوگیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا تو شیطان اس کواس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔انہوں نے اسے تختہ دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔

# امریکی پادر یوں پراللد کاعذاب:

امریکی پادر یوں پر اللہ کے عذاب کی ابتداء ہو پھی ہے رومن کیتھولک فرقے کے پادر یوں کی چارگذا زیادہ تعدادایڈز کا شکار ہوکر ہلاک ہوجاتی ہے۔ صرف ایک ہفتے میں سوے زائد امریکی پادری ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً ۴۸ ہزار پادری ہیں۔ کیتھولک پادریوں کی تنظیم (منیشنل کا نفرنس آف کیتھولک بھیس 'پادریوں کو خطوط لکھ کراس کا حائزہ لے دبی ہے۔

ب میں کہا ہے۔ قار کین کرام! ایڈزاس وقت دنیا کا وہ موذی مرض ہے کہ جس کا علاج تا حال دریافت نہیں کیا جاسکا اور بیڈ طرنا ک بیاری نا جائز جنسی تعلقات، بے حیائی اور فحاشی کے عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور پھرانسان کی جان لے کرچھوڑتی ہے۔

عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق چرچ کے پادری اوراس کے خدمت گار (نن) وغیرہ

اور رات کولڑ کے کے ساتھ اپنے فلیٹ میں ایک بستر پرسوتی ممکن ہے کہ ماں بیٹا نیم برہندیا بر ہند سوتے ہوں۔

لڑے نے بچپن سے لڑکین اور پھرلؤکین سے نوجوانی اس طرح گزار دی۔ ماں نے لڑ کے کومعاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے کسی لڑکی کے پاس نہ جانے ویااورخود کواس کے سیر دکر دیا۔

شریف صن نے بتایا کہ ان دونوں کو بوس و کنار کرتے ہوئے انہوں نے متعدد بار
بالکونی میں دیکھا۔ گر ماں بیٹا سمجھ کر مجھی نہ خیال کیا۔ وہاں کے معاشرے میں تو ایسی بات
قابل اعتراض نہ تھی لڑکا سترہ اٹھارہ سال کا ہو گیا۔ ماں گوچھٹیس سال کی تھی مگر نوجوان
لڑکی سی گلتی۔ اپنے بیٹے کو کسی گرل فرینڈ تو کیا کسی غیر مرد سے بھی بات نہ کرنے
دیتے۔ کارخانے کے برانے ملاز مین کو نکال دیا اور نئے رکھ لیے جنہیں انہوں نے آپس
میں فرینڈ زکہ کر اپنا تعارف کرایا۔

یں ریدور ہد وبی کا رہے وہیں۔ اب ید دونوں ماں بیٹے دوستوں کی طرح ساتھ رہتے تھے، گرآ ہتہ آ ہتہ بھی تلخ کلای، مار پید بھی ہوجاتی۔ایک دن ماں نے فلیٹ سے چھلا تگ لگا کرجان دے دی۔ یدوہ دن تھا جب ہم چارسٹن میں تھے۔اخبار میں ایک مزید خبر بھی تھی وہ سیکہ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ امال جان (گرل فرینڈ) سات ماہ کی حاملہ بھی تھیں۔

یہ سب من کراور پڑھ کرہم نے فاعتر وایااولی الا بصار کہااورامریکہ کی معاشرت پرلعنت مجمعی، جہاں نہ ماں، ماں ہے اور نہ بیٹا، بیٹا۔ سب فرینڈ ز ہیں۔ خدا ہم کواس لعنت سے بچائے۔ یہ کہتے ہوئے ہم اٹلانٹاوالیس آگئے۔

### زندگی خودبھی گناہوں کی سزادیتی ہے:

اسرائیل کے ایک عیاش یہودی کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب ہوٹل کے کمرے ہیں بلائی جانے والی'' کال گرل'' اس کی اپنی بٹی نکلی ۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے ساحلی علاقے ایلات میں ایک ۴۸ سالہ یہودی تاجرنے ہوئل میں قیام کے دوران ایک کال گرل کو طلب کیا۔ تاہم اس وقت اے شدید جھٹکا لگا جب درواز ہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے والی کال گرل اس کی اپنی بٹی نکلی۔ الله كافريانون پريزاېد د قاك اتفاد پاک اتفاد كال الله

شادی نہیں کر سکتے ،اس غیر فطری اور مصنوعی عقیدے اور عمل کا نتیجہ نکاتا ہے کہ آ دمی اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیگر کئی راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جائز اور حلال ضرور توں پر پابندی لگا کرانتہاء پسندی اختیار کی جائے گی تو یقیناً اس کے اثر ات بدترین ہی تکلیں گے۔

اب بیعیسائی پادری جوخودایرز کاشکار ہیں جن کے سامنے عام عیسائی چرچ ہیں آ کے ہر اتوار کے دوزاپخ گنا ہوں کا اعتراف کرتے ہیں ،اس خیال سے کہ بید پادری یا ان کا پوپ ان کے گناہ خدا کے حضور معاف کرے گایا کروائے گا۔ تو بتا ہے ، جوخود گنا ہوں میں تھڑا ہوا ہو، وہ کیا کی کے گناہ خدا کے حضور معاف کروائے گا۔ بیصرف دین اسلام ،ی ہے کہ جوایک طرف مومنوں کو کیا کہی کے گناہ معاف کروائے گا۔ بیصرف دین اسلام ،ی ہے کہ جوایک طرف مومنوں کو نگاہیں تک پنجی کرنے کا تھم دیتا ہے تو دوسری طرف ان کی جائز اور فطری ضرورت شادی کا تھم دیتا ہے بلکہ یہاں کہ اگرایک بیوی سے زائد کی خواہش ہوتو چار عور تیں اپنے حرم میں واخل کرسکتا ہے۔

اسلام کی انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ایڈ زایبا خطرناک مرض مسلمانوں میں ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر مسلمان بھی کا فرانہ تہذیب وثقافت کے پیچھے چلتے رہے تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا، بلکہ اس سے بدتر!

### مال اور بیٹے کے غیر فطری پیار کاعبر تناک انجام:

ایک مشہور مقالہ نگار نے اپنے ایک مقالے میں بدواقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں ووران قیام تین دن کی چھٹیاں گزار نے اٹلانٹا سے چارسٹن گئے۔ایک ماتانی دوست شریف حسن کے فلیٹ میں قیام کیا۔رات کو پہنچ مہم ہی مہم پولیس نے سامنے والی بلڈنگ کو گھیرلیا۔ پچھ دریر میں ایک لاش لے کر چلی گئے۔ میرے دوست نے بدکہانی سنائی جوا گلے دن وہاں کے اخبار میں بھی شائع ہوئی۔

''اس فلیٹ میں ایک شخص رہا کرتا تھا،اس کی بیوی اوروہ ڈیل روٹی بنانے کے کارخانے کے مالک تھے۔ان کا ایک لڑکا بھی تھا، جب لڑکا چارسال کا ہوا تو باپ مرگیا۔اب ماں جس کی عمر شو ہر کے مرنے کے وقت اکیس سال کی تھی ،کارخانہ چلاتی تھی اور بچے کی تگرانی اس طرح کرتی کہ کارخانے کے قریب ''ڈے کیئر سینٹر'' میں لڑکے کوچھوڑ کرون مجرکارخانے میں رہتی

یہودی تاجر یہ جھنکا برداشت نہ کرسکا اور سے دل کا دورہ پڑ گیا۔ اسے فوری طور پر مقامی مہتال لے جایا گیا جہاں اس نے اپنی بیوی سے اس السناک واقعے کا اعتر اف کیا۔ اس کی بیوی بیرس کر پھوٹ پھوٹ کر دونے گئی۔ اس نے اس کوشش کے ساتھ کہ اس کی بیٹی سید ھے راستے پر آجائے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کردیا ہے۔

### براسرارآ گ نے حملہ آورکوکوکلہ بنادیا:

جرمنی میں دو بچوں کی ماں پر تشدد کرنے والاجنسی جنونی اپنے اندر کی آگ میں پراسرار طور پرجل کر ہلاک ہوگیا۔ کینیڈا کے میگزین و یعکی ورلڈ نیوز کی رپورٹ میں ماہرین نے اس واقعے کواز خوداحر اق یا خارجی ذریعے کی مدد کے بغیر جل جانے کا انتہائی پراسرار واقعہ قرار دیا ہے۔

تفعیلات کے مطابق جرمنی کے قصبے آخین کے ایک باشندے ہر مان بین ہولٹ نے گزشتہ ہفتہ ۲۸ سالہ پڑوئن حناناس وقت گزشتہ ہفتہ ۲۸ سالہ پڑوئن حنانا مان کے گھر بیں گھس کراس پرجنسی حملہ کرنا چاہا۔ حناناس وقت اپنے دو بچوں ۵ سالہ پٹیر اور ۳ سالہ ہیدی کے ساتھ ٹی وی و کیور ہی تھی۔ اس نے ہر مان کو ڈرانے، دھمکانے اور چیخ لیکار مچاکر پڑوسیوں کو بلانے کی دھمکی دی، لیکن وہ بازنہ آیا اور اس نے حنا پر تملہ کرکے اے فرش پر گرادیا۔

حنانے خودکو بچانے کے لیے انجمی پہلی چیخ ہی ماری تھی کہ مملد آور ہر مان خودہی ورو سے
کراہ کراس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اپناسینہ ملنے لگا۔ حنانے بتایا کہ اس نے زندگی ہیں اس
سے چیرت انگیز اور خوفناک واقعہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی تو قع رکھتی ہے۔ اس کا کہنا
ہے کہ اچا تک ہر مان کے سینے ہے آگ کی لیپیٹیں نظنے لگیں اور وہ چیخ چیخ کوخود کو آگ سے
بچانے کے لیے قالین پر تیزی ہے کروٹیں بدلنے لگا۔ لیکن اس رگڑ ہے آگ اور بھڑک اٹھی
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پوراجسم' اندر کی آگ' کی لیپیٹ میں آگیا۔

حناا پے دونوں بچوں کوتھا کے کونے میں کھڑی بیڈ خوفناک منظر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے ،اس نے دوڑ کر فائز بر میکیڈ کوفون کیا۔ جس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی آگئی۔ لیکن تب تک ہر مان مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس کا جلا ہوا ڈھانچہ عبر تناک انداز میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔



پولیس اور فائر بریگیڈ کے سراغ رسال اب تک ہرمان کو لگنے والی اس آگ کی وجو ہات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔واقعے کے تھوڑی دیر بعدا یک مقامی اخبار کے رپورٹر جرکسن هلك بھی پہنچ گئے۔جنہوں نے ہرمان کے سوختہ ڈھانچ کی گئی تصاویر بنائم ہے۔

جرکسن شلف کا کہنا ہے کہ اس جیرت انگیز واقعے کی کوئی تو جیہ نہیں دی جاسکتی۔
ہوسکتا ہے کہ بیدخدا کی جانب سے ہر مان بین ہولٹ کوایک برے کام کی سزادی گئی ہو۔
ایک پولیس سراغرسال نے بتایا کہ ہر مان اس واقعے سے قبل عمر تبد مختلف خواتین پر
جنسی حملوں کے الزام کے تحت گرفتار ہو چکا تھا۔لیکن اس پر بھی الزام ٹابت نہیں ہوسکا
تھا،لہٰذاوہ سزاسے بچتا آر ہاتھا۔حنا کے واقعے نے اسے خود سزادی اور دو بچوں کی مطلقہ
ماں کو بجالیا۔

حنا کا کہنا ہے کہ جب حملہ آورگھر میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا پسفل تھا جو کہ اس کے ساتھ جل کر بدنما ہو چکا ہے۔ حنانے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہر مان نے فی وی لاؤن نج میں گھستے ہی اسے حکم دیا تھا کہ وہ چیننے کی کوشش نہ کرے۔لیکن خاتون نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ شور مچا کر لوگوں کو جمع کرے گی۔اس لیے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ خاموثی سے واپس چلا جائے۔لیکن ڈھیٹ حملہ آور نے اس کے بچوں کی جانب پسفل تان کر اسے قریب آنے ہی اسے دوج کر نے گرالیا۔

حنا کا کہنا ہے کہ اس کے معصوم بچوں نے مال کو بچانے کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر جرائت کا مظاہرہ کیا۔ ہیدی کھڑی سے چہرہ نکال کر چیخے گلی، جبکہ ۵ سالہ پیٹر مال کوچھڑانے کے لیے حملہ آور کی پیٹت پر سوار ہوکر اس پر کے برسانے لگا۔ جب ہرمان خود سے جلنے لگا تو اس نے پیٹرکودور پنج دیا، جس کے باعث بچے کی ٹا تگ مضروب ہوگئی۔

حنا کا کہنا ہے کہ ''ہر مان آخر تک یہ بچھٹار ہاتھا کہ اسے میں نے آگ لگائی ہے، اس لیے جب وہ پوری طرح شعلوں میں گھر گیا تو اس نے میری منت ساجت کرنا شروع کردی کہ میں نے جس طرح اسے نذر آتش کیا ہے، اسی طرح جادو سے آگ بچھا دوں ۔ لیکن میں خود جرت سے بن کھڑی تھی، مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کی حالت پرغور کرتی، کا یہ کہ اسے در القر الدريخ المالية المالية

انہوں نے جوابا کہا۔'' یہاں قبرنہیں بن عتی ، کیونکہ نیچے کچڑ ہے۔'' وہ آ دمی بیرن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ دہاں بھی بیخواب والی بات پہنے چکھ تھی ، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھوونے سے انکار کردیا۔ پھر وہاں سے وہ آ دمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آ مدکا انظار کرنے لگا۔ پھراچا تک شورا تھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے ساتھ ایک جو برونو جوان کو دیکھا۔ میں کے بازے کے ساتھ ایک جو برائی جورت (میت) کا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جارہی تھی۔

جب میت وفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا'' میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔اگرا جازت ہوتو بیان کر دوں۔''

یں کر باپ نے یعنی مرنے والی کے خاوند نے کہا۔" مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں۔"لیکن لڑکے نے کہا" سنائے!"

میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کردیا۔ پھراس سے کہا'' مخفے جا ہے کہ تو اس بات کی تغتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑ اکر دعا کیں کی ہیں۔''

اس نوجوان نے کہا۔ ''اور تو مجھے پچھ معلوم نہیں مگرا تنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی۔ گریدافعال استے نوشی کرتی تھی۔ اگریدافعال استے تھیں نہیں کہ یہ ہم میں فرن نہ سکین نہیں کہ یہ ہم میں فرن نہ ہو۔ ہاں ہمارے کھرا کیک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر ننا نوے سال کی ہے۔ وہ میری ماں کی دایداور خدمت کارتنی ۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں ، چل کراس سے پوچھیں ، شایدوہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔''

پھر ہم دونوں اس نو جوان کے گھر گئے۔اس نو جوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کردیا۔ وہاں ایک معمورت بیٹی تھی۔اس نو جوان نے بردھیا کومیری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا''اماں کیا تیرے پاس پھے معلومات ہیں؟''

بین کر بردهیانے کہا۔''میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکارتھی۔''



پولیس سراغ رسال کروگرنے اس بات پرجیرانی ظاہر کی ہے کہ جس قالین پر پورا ایک مخص زندہ جل گیا، وہ جھلنے ہے محفوظ رہا۔ سراغ رسانوں نے اس واقعے کی تفتیش ابھی واخل وفتر نہیں کی ایکن انہیں اس سلسلے میں کسی بھی جانب سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہور ہاہے۔ حنا نے اس واقعے کی یا دول اور اثر ات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ (ترجمہ: شہیر سورو)

#### ایک امیرزادی کاواقعه:

علامداین جوزی اپنی کتاب 'نزم الهوی' میں لکھتے ہیں، این کیجے نے اپنے ایک بااعماد دوست کا واقعہ بیان کیا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میرے گھرے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے لکے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہور ہے ہیں۔ حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہوگئے۔ پھر انہوں نے گرید و زاری شروع کردی اور گرا کر در بار الہی میں دعا کرتے ہیں۔ ''یا اللہ، فلاں عورت جو جسم مرکئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دنن نہ ہو۔ یا اللہ جمیں اس سے بچالے۔''

بیگر بیروزاری من کر میں نے ایک مردے سے پوچھا۔''ماجرا کیا ہے،تم کیوں بیددعا کررہے ہو؟''

اس نے بتایا۔ 'نیہ جوعورت آج مری ہے، یہ جہنمی ہے۔ اگریہ ہارے قبرستان میں وفن کردی گئی تو جمیں اس کاعذاب دیکھنے کی تکلیف ہوگی۔اس لیے ہم گریہ وزاری کررہے ہیں اور گرگڑ اکردعا کیں مانگ دہے ہیں۔''

یون کرمیں بیدار ہوگیا اور سخت متعجب ہوا میج ہوئی تو قبرستان کی طرف لکلا اور دیکھا کہ سورکن (قبر کھود نے میں سے ان قبر کھود نے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا'' بیکس کے لیے بنائی سے کئی ہے؟''

انہوں نے بتایا''ایک مالدارتا جرکی بیوی فوت ہوگئی ہے۔ بیاس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔'' میں نے ان کورات والامنظر بتا دیا۔ قبر کھود نے والوں نے واقعہ من کر قبر بند کر دی۔ اب میں انظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیرگز ری تو چند آ دی آئے اور گور کنوں سے یو جھا

تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تھے سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وفت ملاپ حیامتی ہے۔''

اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے الیابی کیا اور جب مجھے میں نے وہ خط دیا تو، تو جھی فریفتہ ہوگیا اور تو نے لکھ دیا کہ '' تو میں نے وہ خط دیا تو میں نے وہ خط تیری مال کولا کردے دیا۔

تیری ماں نے وہ جواب پڑھ کر کہا''امال تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلال وقت، فلال جگہ آ جائے اور تو فلال بالا خانہ انچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبووغیرہ کا انتظام بھی کر اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تخصے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی کو پہندنہیں کرتی ، بلکہ بیکا م اندھیرے میں بہتر ہے تا کہ تمہارے والدین کوشک نہ گذرہے۔''

پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بیہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبولگائی اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی اور پھر تو بھی پہنچ گیا اور پھر دادعیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو کہا تو میں سے کہا '' امال، میں نے سے کہا نہ کہا ہے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری مال نے جھے سے کہا '' امال، میں اینے ہی سے حاملہ ہوگئی ہوں۔اب کیا کروں؟''

تو میں نے کہا" بھے تو ہے ہے ہے ہیں آرہی کہ تو کیا کرے۔" لیکن تیری مال کی حیلے بہانے سے تھے سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ تا آ نکہ ولادت کا وقت قریب آگیا تو تیری مال نے تیرے باپ سے کہا کہ" میں بھار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کھودن اپنی مال کے پاس رہ آؤں۔" تو تیرے باپ نے اجازت وے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری نانی کے پاس رہ آؤں۔" تو تیرے باپ نے اجازت وے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری نانی کے پاس کے گھر چلی گئیں۔ وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایک وبلا کرلائی تو تیری مال کے ہال بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری مال نے ماردیا اور پھر ہم نے وہ بچہ ڈن کردیا۔

پہر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔'' تو میں نے کہا۔'' بٹی جو پھھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟'' اس پر نو جوان نے بڑھیا ہے ہو چھا۔'' کیا میری مال شراب نوشی ، گانا سننے اورعور توں پر بہتان لگانے کے سوابھی گناہ کرتی تھی؟''

بوھیانے کہا۔''بیٹا اگر تو برانہ مانے تو میں بتادیتی ہوں، کیونکہ اس آ دمی نے جوخواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گنا ہوں کے سامنے معمولی ہے۔''

یدین کرنو جوان نے کہا ''میں چاہتا ہول کہتو ہمیں بتائے تا کہ ہم ایسے کردار سے فیج جا کیں ادر عبرت حاصل کریں۔''

بین کر بڑھیاروگر کہنے گئی۔'' خداتعالی جانتا ہے کہ میں کئی سال سے تو بہ کرچکی ہوں اور جھے امیر تھی کہ اس نے توبدندی۔اب میں تہمیں تین کارنا ہے تیری ماں بھی توبدکر لے گی ،گراس نے توبدندی۔اب میں تہمیں تین کارنا ہے تیری ماں کے سناتی ہوں۔''

تواس بڑھیانے اس عورت کے لڑکے کو خاطب کرکے کہا کہ'' تیری ماں بہت بڑی بدکار
سمی ہردن ایک دونو جوان اس کے گھر آتے تھے، جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور
تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت وجیبہ نو جوان تھا۔ میں
دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی جتی کہ ایک دن تیری
ماں نے مجھ سے کہ دیا کہ'' میں اپنے بیٹے فریفتہ ہوگئی ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کومیری
طرف راغ سکر۔''

میں نے بین کر تیری مال سے کہا۔'' بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے۔ تیرے لیے اور بہت سارے نو جوان ہیں، جن سے تو اپنی خواہش پوری کراسکتی ہے۔ للبذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈراوراس ارادے سے باز آ۔''

تو تيري مال كبتى تقى "دنبيل، مجهداس كيسوامبرنيس-"

تو میں نے تیری ماں سے پوچھا'' تو اس مقصد میں کیے کامیاب ہوسکتی ہے، حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نوعرہے۔ تو خواہ نخواہ بدنام ہوگی۔ لہٰ ذخدا کے لیے اس ارادے سے باز آجا۔'' تو تیری ماں نے مجھ سے کہا'' امال تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہوسکتی ہوں۔'' میں نے یو چھا'' کیا حیلہ کیا جائے؟''

تو تیری ماں نے کہا'' فلاں گلی کے فلاں مکان میں ایک عرضی نویس ہے وہ رقعے (خط) لکھ کر مردوں عورتوں کے ملاپ کرا تا ہے اور اجرت لیتا ہے تو اس کو کہہ کہ وہ میرے بیٹے کو الله عارف عورت کی سفید ہڈیاں دیکھیں۔ غلام نے بیساراواقعدا پی آئکھوں سے دیکھ کرآ کے حضرت عاکشدضی اللہ عنہ کو بتایا۔ (العقوبات الالحمیة ، مفود ۲۰۱۔ ۲۰۱)

# عورت سے بدتمیزی کرنے والے پرخدائی عذاب:

حضرت غیلان بن جریفر ماتے ہیں کہ ایک سردارتم کے آدمی نے میمونہ نامی ایک عورت کے سرکا دو پٹہ کھیٹچا تو عورت نے سراٹھا کریوں بددعا کی۔''اللہ تیرے ہاتھ کو کاٹ دے۔'' ابھی تھوڑے ہی دن گذرے تھے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ (العقوبات الالعمیة مسلفہ ۱۹۷۵)

### سانپول نے صرف فاحشہ عورت پریلغاری:

جورید بن اساء اپ چپاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہیں جج
کے لیے قافے کے ساتھ لکلا۔ راستے ہیں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ہمارے ساتھ ایک
عورت بھی تھی، وہ سو کے اٹھی تو ایک زہر یلاسانپ اس سے چمٹا ہوا تھا۔ سانپ نے اپنے
سراور دم کواس کی چھاتیوں کے درمیان ملائے رکھا تھا۔ ہم بزے خوفز وہ ہو گئے۔ وہاں
سے کوچ کرگئے۔

سانپ ای طرح اس عورت سے چمٹا ہوا تھا۔ کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچارہا تھا۔ یہاں
تک کہ ہم حدود حرم بیں داخل ہوئے تو سانپ عورت کوچھوڈ کر کہیں گم ہوگیا۔ ہم مکہ مرمہ گئے،
مناسک نج ادا کیے۔ اس کے بعد والیس روانہ ہوئے۔ جب ہم اس جگہ پہنچ جہاں آتے وقت
عورت سے سانپ چٹ گیا تھا تو ہم نے اتفا قا وہاں پڑاؤ ڈالا۔ عورت بے خوف سوری تھی،
اٹھی تو پھرسانپ چٹا ہوا ملا۔

اس بارسانب نے زور سے پھنکارا تو وادی سے ہماری طرف بے شارسانپ لکل آئے جنہوں نے (کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا) صرف اس عورت کوکاٹ کاٹ کرختم کردیا۔ پہاں تک کداس کی صرف بڈیاں رہ گئیں تو ہم نے اس کی بائدی جواس کے ساتھ تھی ،اس سے پوچھا کہ " تیرابرا ہو، تو ہمیں اس عورت کے بارے میں پچھ بتا کہ بیکون تھی ؟"

باندی نے کہا کہ اس عورت نے تین مرتبدز نا کیا۔ تینوں مرتبہ بچہ ہوا۔ اس نے ہر مرتبہ اللہ میں آگ جر کا کراس میں ڈال دیا۔'' (العقوبات الله یة ، مفرا۲۰۲۰)

تو تیری ماں نے کہا۔ مجھے صبر نہیں ہے اور پھرای طرح پیدسلسلہ شروع ہوگیا۔ ۔۔۔ الخے۔'' پھر جب وہ بڑھیا دوسراوا قعد سنانے گئی تو اس عورت کے بیٹے نے بیہ کہہ کر بات ختم کردی ''اماں بس کر۔۔۔۔ انتاہی کافی ہے۔اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر لعنت ہو۔'' بیہ کہہ کروہ اٹھ کھڑ اہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آگیا۔ کاش کہوہ بڑھیا دوسرے دووا قعات بھی سنادیتی۔ (زم الھوی مطحہ ۳۳ مصنف علامہ ابن جوزی)

### فاحشهاور بچے کی قاتلہ پرعذاب الہی کے نزول کا عجیب واقعہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفعہ بیٹھے تھے، ان کے بالوں کو درست کررہے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہنے گی ''اے ام المومنین! جھے ایک اللہ اور پھر آپ کے علاوہ کی کی مدد کی امید نہیں۔'' ہیے کہہ کر اس نے اپنی گردن سے کپڑا ہٹا یا تو ایک سانپ لپٹا ہوا تھا اور پھر کہنے گئی کہ'' جب میں اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو بیسانپ منہ کھول لیتا ہے، جیسے وہ مجھے کھا لے گا۔'' کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی اللہ عنہ نے فر مایا'' اللہ تمہارا براکرے بم نے کیا کیا تھا؟'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا'' اللہ تمہارا براکرے بم نے کیا کیا تھا؟''

اس نے کہا''اے ام المونین! میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تکی بات یہ ہے کہ میرے شو ہر سفر میں ہیں، میں نے زنا کیا۔ اس سے بچہ ہوا تو میں نے اس کولل کر دیا، اب جب میں فلاں مقام پر پینچی تو ہ سانپ میری گردن سے چے کیا۔''

بیان کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں مخاطب کرکے فرمایا کہ''اس کوجلدی سے یہاں سے نکال دو۔''

ہم نے اس کو نکال دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کواس عورت کے پیچھے یہ کہہ کرروانہ کردیا کہ ''اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جب تک بیاس جگہ تک نہ پنچے جہال سے بیسانپ اس سے چمٹا ہے تم واپس نہ آنا۔''

وہ غلام انکلاء سانپ چیٹنے کی جگہ جب عورت پینجی تو سانپ اس کی گردن ہے الگ ہوگیا اور زمین پردم پر کھڑے ہوکے زور دارآ واز میں پھنکارا تو کچھ جانور اس طرف نکل آئے۔ غلام کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ پورے علاقے میں ابھی دہشت پھیلادیں گے، کیکن وہ جانور صرف اس عورت کی طرف بڑھے اور اس کے گوشت کو جی بھر کر کھایا۔ یہاں تک کہ میں



# موضوع نمبر11

# لواطت کرنے والوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات لواطت کرنے والوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات لواطت کرنے والے کی قبر میں شکل:

حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کولواطت
کرتے دیکھاتو حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے مشورہ کیا کہ''اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟''
حضرت ابو بکر رضی الله عنه نے صحابہ رضی الله عنه ہے مشورہ لیا۔ حضرت خالد رضی الله عنه نے اس کو
''میری رائے بیہ ہے کہ اس کوآ گ میں جلا دیا جائے۔'' چنا نچہ حضرت خالد رضی الله عنه نے اس کو
جلوادیا اور حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا۔'' جو شخص اپٹی مرضی سے لواطت کرائے اللہ اس پر
عورتوں کی جشوت ڈال دیے ہیں اور قبر میں اس کی شکل شیطان مردود کی بن جاتی ہے۔''

حضرت عیسی علیه السلام ایک جگه سے گزرے، وہاں آگ گی ہوئی تھی۔ ایک آ دی جل رہا تھا۔ آپ نے پانی لیا بجھانے کے لیے تو وہ آگ لڑکے کی صورت میں بدل گئی۔ آپ نے تعجب کیا اور اللہ سے سوال کیا کہ' یا اللہ ان کو دنیا والی شکل میں لوٹادے تا کہ میں ان سے دریافت کروں۔''

چنانچہ وہ زندہ ہوئے۔ایک مرد تھا اور دوسر الزکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا" یہ کیاواقعہہے؟"

تواس مردنے کہا۔''اے روح اللہ، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں مبتلا تھا اور میں نے اس سے بدفعلی کی۔ جب ہم دونوں مرگئے تو دونوں آگ بن گئے۔ بیآ گ بن کر مجھے جلاتا ہے، دوسری دفعہ میں آگ بن کراسے جلاتا ہوں۔ بیعذاب قیامت تک ہمیں ملتارہےگا۔''

#### لوطی قبرے غائب ہو گیا:

حضرت انس رضی الله عنه روایت بیان کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "میری امت میں ے جو محض قوم لوط کاعمل بدکرتا ہے، جب ایسے محض کی موت ہوتی



# بدنیت مردکی کلائی عورت کی کلائی سے چپک گئی:

علقہ بن مرحد بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا۔ ایک عورت کی کا ٹی چک پرنظر پڑی۔ اس نے تلذ ذکی نیت سے اپنی کلائی عورت کی کلائی پر کھ دک تو اس کی کلائی عورت کی کلائی عررت کی کلائی عررت کی کلائی عررت کی کلائی عررت کی کلائی عرب چیک گئی اور وہ اپنے منہ کے بل زمین پرگر گیا۔ ایک بزرگ آئے اور کہا کہ'' جس جگہ تم نے بیر کرکت کی ہے وہاں واپس جاوّا ور رب کعبہ سے وعدہ کروک آئندہ ایسانہیں کروگے۔''اس نے ایسانی کیا تو اس کی کلائی عورت کی کلائی سے جدا ہوگئی۔ ایسانہیں کروگے۔''اس نے ایسانی کیا تو اس کی کلائی عورت کی کلائی سے جدا ہوگئی۔ (احقو بات الالمية بسنی 80۔ 197۔ ازمنتی عبدالنی)



#### موضوع نمبرنها

# رشوت خورول پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات

## رشوت پرعذاب كاايك واقعه:

وہ پانچوں وقت پابندی ہے نماز پڑھتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے گی دل بھی تھے۔ دل کھول کرغر بیوں اور بیواؤں کی المداد کیا گرتے تھے۔ کی بیٹیم بچیوں کی شادیاں بھی کرادیں۔ جج بھی کیا ہوا تھا۔ ۱۹۷۳ء کی صبح ان کا انتقال ہوگیا۔ بے صدملنسار اور بااخلاق تھے۔ اہل محلّہ ان سے بہت متاثر تھے۔ لہٰذا سوگواروں کا تا نتا بندھ گیا۔ ان کے جنازے میں لوگوں کا کافی اڑدھام تھا۔ سب لوگ قبرستان آئے۔ قبر کھود کرتیار کر لی تھی۔

جونہی میت قبر میں اتار نے کے لیے لائے کہ غضب ہو گیا ایکا کی قبر خود بخو د بند ہوگئ۔
سار ہے لوگ جیران رہ گئے۔ دوبارہ زمین کھودی گئی۔ جب میت اتار نے لگے تو پھر قبر خود بخو د
بند ہوگئی۔ سار ہے لوگ پریٹان تھے۔ ایک آ دھ بار مزید ایسا ہی ہوا۔ آخر کارچوتھی بار تدفین
میں کامیاب ہوہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوئے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوں ہوا
جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ چیچے مزکر دیکھا تو ایک ہوش
اڑا دینے والا منظر تھا۔

آ ہ ! قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔اس میں ہے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا اور قبر کے اندر ہے چیخ و لکار کی آ واز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیارزہ خیز منظرہ کھے کرسب کے اصال خطا ہو گئے اور سب لوگ جس ہے جس طرح بن پڑا ، بھاگ کھڑے ہوئے۔

میں اوگ بے حد پریشان تھے کہ بظا ہر نیک ، تنی اور بااخلاق انسان کی آخرالی کوئی خطا متی جس کے سبب بیاس قدر ہولناک عذاب قبر میں جتلا ہوگیا ؟ شختیق کرنے پراس کے صالات کی میں سامنے آئے :

مرحوم بھین ہی ہے بہت ذہین تھا۔ لہذا ماں باپ نے اعلی تعلیم دلوائی۔ جب جب خوب پڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار

# الله عند فرمانون برمذاب سائد عالم الناسط في المسائلة المس

ہاور قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کوقو م لوط کے گروہ میں لے جاکر رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔'' (دیلمی فی الفردوس)

عمرو بن اسلم دشقی رحمة التدعلیه ایک واقعه بیان کرتے ہیں که مقام ثغر میں ایک مخص کی موت ہوگئی اوراس کو فون کر دیا گیا۔ تیسرے دن اتفاق ہے اس کو کھودا گیا تو قبر کی اینٹیں سب اپنی جگہ پر تھیں۔ اس کی لحد میں جھا تک کر دیکھا تو و ہاں چھ بھی نہ تھا۔ بعنی مردہ غائب تھا۔ حضرت وکیج بن جراح رحمة اللہ علیہ ہے اس واقعے کا ذکر کرے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ 'جم نے ایک حدیث نی ہے کہ قوم لوط کا تمل کرنے والا مخص جب مرجاتا ہے تو اس کو اس کی قبر ہے اٹھا لے جاتے ہیں اور قوم لوط کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگ تو انہی کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگ تو انہی کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگ تو انہی کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ جب قیامت ہوگ

لوگوں سے مال لے کرحق کے خلاف فیصلے کرتا تھا تو اس کوجہنم میں کھینک دیا جائے گااوروہ پانچے سو برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جاپڑے گا۔'' اس حدیث مبار کہ سے رشوت خور کے انجام کے متعلق خوب عبرت حاصل ہوتی ہے۔

## مكاس فخص آ ك كا تكار عى طرح دبك رماتها:

حطرت ابوعبداللہ محربن وزیر حرانی رحمته اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ'' میں ایک ون عصر کے بعد اپنے گھر سے اطراف باغ کی طرف نکلا، چلتے پھرتے سورج غروب مونے سے ذرا ہی پہلے میں ایک قبرستان پر پہنچا، میں نے اچا تک ایک قبر کودیکھا کہ انگارے کی طرح دیک رہی ہے اور شیشہ گر کی بھٹی کی طرح سرخ تھی اور اس قبر کا مردہ اس کے درمیان کی طرح مرخ تھی اور اس قبر کا مردہ اس کے درمیان میں مزاہ واقعا۔

میں جیرانی کے عالم میں اپنی آئکھوں کو ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں بیر منظر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب اوھرادھر نظر کر کے شہر کی فصیل کو دیکھا تو میں نے کہا، واللہ میں جاگ رہا ہوں اور بیداری میں بیہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ عبر تناک منظر دیکھا تھا کہ ہوش حواس می شخے۔ میں اپنے گھر مدہوشی کے عالم میں پہنچا۔ گھر والے میرے سامنے کھانالا کے ،لیکن میں نہ کھا سکا اور بے تانی کی حالت میں شہر کی طرف جا کرلوگوں سے اس قبر والے کا حال دریا فت کیا۔

بی بروسے ہوئی صفیق سیا کہ وہ ایک مکاس یعنی چنگی وصول کرنے والافخص تھا اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے، اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے، اور آج ہی اس کا سخال ہوا ہے، اور آج ہی اس طرح محمل ہی جن یا فرضتے وکھائی پڑجاتے ہیں۔اللہ تعالی جس کو جاہتا ہے وکھا دیتا ہے۔ وکھا دیتا ہے۔

#### رشوت كاانجام:

حضرت تحکیم الامت مولا ناتھانوی قدس سرہ بسلسلۃ تبلیغ اپنے ایک رسالے احکام المال صفحہ ۱۲ اپر قبطراز ہیں۔ ''لوگ رشوتیں لے کر ہال جمع کیا کرتے ہیں۔ پھر دیکھیئے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ والله كافرانول بعذابات كغير تاك واقعات في المحالي المحالية المحالية

کرلی رشوت کی ات پڑگئی۔رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خریدااور خاصا بینک بیکلس بھی بنایا۔اس سے جج بھی ادا کیااور ساری سخاوت بھی اس مال سے کیا کرتا تھا۔

صن ظاہر پر اگر تو جائے گا

عالم فانی ہے دھوکہ کھائے گا

ہے منقش سانپ ہے ڈس جائے گا

کر نہ غفلت، یاد رکھ پچھتائے گا

ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے

کر نے جو کرنا ہے، آخر موت ہے

### مروه تين مرتبه المحكر بينه كيا:

ا جادی الاول ۱۳۱۱ ہجری کوایک پولیس افسر کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا، جب اسے قبر میں اتارا جانے لگاتو اس کی قبریکا کیٹ ٹیڑھی ہوگئی۔ پہلے پہل تو لوگوں نے اسے گور کن کا قصور قرار دیا۔اس لیے دوسری جگہ قبر کھودگ گئی۔ جب جنازے کو دوسری قبر میں اتار نے لگے تو قبرا کیک ہار پھر ٹمیڑھی ہوگئی۔اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ تیسری ہار بھی ایسا ہوا۔قبر حیرت انگیز حد تک اس قدر ٹمیڑھی ہوجاتی کہ تدفین ممکن نہ دہتی۔

بالا خرشرکائے جنازہ نے مل جل کرمیت کے لیے دعائے مغفرت کی اور پانچویں قبریس ہرحال میں تدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ پانچویں بارقبر شیڑھی ہونے کے باوجو دزبردتی پھنسا کرمیت کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے اس کے دشتے داروں سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ بیافسررشوت لیتا تھا، جس کا اس کومرتے وقت انجام ملا اوراب آ گے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس افسر کے ساتھ کیا معالمہ کیا ہوگا۔

علی برب ملک میں اللہ مار میں اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سید ناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے:

'' جو محض کسی قوم کاوالی اور قاضی مقرر ہوا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ پھراگر وہ رشوت لینے والا نہ تھا او راس کے فیصلے بھی حق برمنی تصفی وہ آزاو کردیا جائے گا۔ اگروہ رشوت خور تھا اور



### موضوع نمبر۵ا

# مجموث بولنے والول پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات

# معوفى فتم پرجذام كاعذاب:

ہارون الرشید اور یحیٰ ابن عبداللہ اور عبداللہ بن مصعب ایک مجلس میں تھے۔ یجیٰ نے ہارون الرشید سے کہا کہ عبداللہ بن مصعب کا ایک قصیدہ ہے اور پھراس نے قصد دینادیا۔

تصیدہ من کر ہارون کا چرہ صدمے سے منغیر ہوگیا۔ بیدد کھے کرعبداللہ نے فورا فتم کھائی کہ بیشعر میر نے بیس ہیں۔

یجی نے فتم کھا کر کہا گہ'' اے امیرالمونین بیشعرای کے ہیں۔ اگر بیا نکار کرتا ہے تو میں اس سے الی فتم لوں گا جواس کوجھوٹی کھائے گا وہ فوراعذاب میں پکڑا جائے گا۔''

ہ ارون نے اجازت دے دی اور بیلی نے ایک بوی بھاری تنم لی میرعبداللہ نے تنم سے زکار کیا۔ زکار کیا۔

ہارون نے خفا ہوکرفضل بن رئیج ہے کہا کہ''اگر عبداللہ سچا ہے تو قتم کیوں نہیں کھا تا؟''ہارون نے اپنی چاور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ''اگراس کے ہارے میں کو کی قتم لیاق میں ضرورتم کھا کرکہوں گا کہ یہ میری چاور ہے۔''

فضل نے عبداللہ کولات ہار کر کہا کہ ہم گھا۔ چنا نچہاس نے ہم کھالی۔اس وقت وہ ڈرسے کانپ رہاتھا اور چیرہ فق تھا۔اس نے ہم کھالی۔ تو بجی نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا ''اے عبداللہ!اب تو ہلاک ہوکرہی رہے گا، کیونکہ تو نے جھوثی قتم کھائی ہے۔''

الله كى قدرت كرابھى عبدالله مجلس ہے اٹھا بھى نہ تھا كداس كوجذام ہوكيا اور بدن كے كلو مے كل كل كركرنے كيے اليہ دن اس كا انقال ہوكيا ۔ فضل ابن رقع بھى اس كے

## Kaning with the State of the St

میرے ایک عزیز پولیس میں ملازم تھے۔ انہوں نے خوب رشوتیں لے کرروپیہ جمع کیا تھا۔
القاق سے سرکار کی طرف ہے کسی معالمے پر مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ بنتنا کمایا تھا، سب اس میں
لگ گیا۔ جن کہ گھر کا زیور بھی نہیں رہا۔ بالکل خالی ہو گئے۔ جب خدا خدا کر کے اس مقد ہے
سے جان چھوٹی، اس کے بعد پھرای طرح روپیہ جمع کیا اور پرانے تکیے میں ک دیے۔ اس
خیال سے کہ اسے چورکیا اٹھا کیں گے۔

ایک روز وہ اتفاق سے تحقیقات میں گئے ہوئے تھے کدان کے مکان میں آگ لگ اگئے۔ گھر والوں نے مکان میں آگ لگ لگ گئی۔ گھر والوں نے قیمتی اسباب اٹھا اٹھا کر گھر ہے باہر پھیکا ، اس شکیے کا کسی کو بھی خیال نہ آیا۔ وہ جب تحقیقات کر کے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ نوچھا کہ میرا تکیہ کہاں؟ گھر والوں نے کہا جو لیمتی چیزیں تھیں وہ مشکل سے بچائی ہیں۔ وہ پرانا تکیہ بھی کوئی حفاظت کے قابل تھا؟ کہنے گئے ، میرے تو اس بیس نوٹ تھے۔ اور آخر حرام کمائی ہاتھ سے نکل گئی۔



## معوثے برخدائی عذاب:

حضرت مسلم رحمة الله عليه فرمات بين كما بوقد صبيب كے باس ايك آ دى نے آ كركها كه "" " تمهار ساؤ مير سے تين سودر ہم بيں ۔"

> انہوں نے فرمایا" کہاں ہے تمہارے تین سودرہم میرے فیص آگے؟" اس نے چرکہا کہ"میرے تین سودرہم آپ کے فیصے واجب الا داہیں۔" حضرت ابوجم حبیب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا" اچھاکل آجاؤ۔"

یہ کہ کراس آ دی کو وائیس کر دیا آور رات کو وضو کرے نماز پڑھی اور بول دعا کی کہ''اے اللہ!اگراس آ دمی نے بچ کہا ہے تو ، تو یہ چیے اوا کرنے کا بندوبست کرد ہے، کیکن اگراس نے جھوٹ کہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی مرض پیدا کردے۔''

دوسرے دن اس آ دی پر فالج کا ایسا حملہ ہوا کہ اسے لوگ کندھا دے کرلائے۔ حبیب رحمة الله علیہ نے یوچھا کہ 'دختہیں کیا ہوگیا؟''

اس نے کہا کہ 'کل میں بی آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ پرمبراکوئی قرض نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے شرم کے مارے مجھے پہنے دے دیں گے۔''

حبیب رحمة الله علیہ نے یوں وعاکی کہ''اے اللہ! اگرید سے کہدر ہا ہے تو اس کو صحت کا جامہ پہنا دے۔''

اس دعا کے بعدوہ آ دی خوداٹھ کرز مین پراس طرح کھڑا ہوگیا جیسے اس کو بھی کوئی مرض لاحق موانی نہیں۔

### جھوٹے کا ہاتھ شل ہو گیا:

حطرت عمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتی ہیں کہ میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تقی۔ایک عورت ایک مرد کو پکڑ کر لے آئی اور کہنے لگی کہ 'اس آ دمی نے میری انگوشی چرالی ہے۔''

مردنے کہا کہ''میں نے تیں جائی۔''

MIN BOOK TO THE WALL OF THE WA

جنازے میں شریک تھا۔ جب عبداللہ کو تبر میں رکھ کراینٹیں رکھی کئیں تو قبروہنس گئی اور لاش اتن ینچے چنی گئی کہ لوگوں کی نظر سے عائب ہوگئی۔ پھرا جا تک بخت غبار کی آئد ھی نکل فضل نے شور مجایا کہ 'لاؤمٹی لاؤ۔''

ت مرمٹی جس قدر ڈالنے اندر مم ہوجاتی۔ پھر کانٹوں کے گھر لائے گئے، وہ بھی اندر غائب ہو گئے فضل کے علم سے اس قبر پرکٹری کی حصت بنادی گئی اور قبر کی گہرائی کو بھرنے سے تمام لوگ عا جز آ مھے۔(زواجر)

### حجوث كي سزا (حشرات الارض كاواقعه):

انسان اور چیونی میں ایک چیزمشترک ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ عافظ امام ابن تیم رحمة الله علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ:

امام احمد کے سلسلہ مشائخ میں سے ایک فخض کا بیان ہے کہ ایک چیونٹی اپنے بل سے نگل اورا سے مری ہوئی نڈی کا ایک گلزاملاء اس نے اٹھانا چا ہا گرا سے اٹھانہ کی۔اس کوچھوڑ کر چلی مٹی اوراس کواٹھانے کے لیے کئی ایک چیونٹیوں کو بلالائی۔ میں نے اس کھڑے کو زمین سے اٹھالیا۔ وہ اس جگہ گھوم کر اور اس کو دیکھ بھال کر جب نہ ملاتو ہاتی واپس چلی گئیں اور وہ اسکیل وہیں رہی۔۔

۔ میں نے اس نکڑے کواس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پھراٹھانا چاہا۔ لیکن وہ اٹھانہ کی۔ پھر چلی گئی اور پھران کو ساتھ لے آئی۔ میں نے وہ نکڑا پھراٹھالیا، وہ اوھراوھر دیکھ بھال کر واپس چلی کئیں۔ میں نے کئی دفعہ ای طرح کیا۔

آخریہ ہوا کہ ان چیونٹیوں نے ایک حلقہ بائدھااوراس کو صلقے میں لا کراس کا ایک ایک عضوا لگ کردیا۔

میں نے اس دکایت کو جب اپنے استاذ ہے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا۔ '' دوسری چیونٹیوں نے اس چیونٹ کواس لیے مارا کداللہ تعالیٰ نے الن کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جموف براہے اور جموٹے کوسزا دینی جا ہیے اور دہ چیونٹی ان کے زد کیے جموٹی ثابت ہوئی تھی۔''

(شفا والعليل لامامان فيم رحمة المديدية مرحم اله ٢٣٦ بشكرية مولا نامحه اشرف جاويد)

nttp://islamicbookshub.wordpress.com/



موضوع نمبراا

# کفن چوروں پراللہ کےعذابات کےعبرتناک واقعات

### کفن چور کے چہرے پرایک پاک دامن خاتون کاطمانچہ:

علامہ ابوا بحق فرازی فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا۔ گروہ آ دھا ' چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔''اے اللہ کے بندے، تو ہمارے پاس بھی بیٹھتا ہے، گرتوا پنا آ دھا چہرہ بھی ہم سے چھپائے رکھتا ہے، یہ کیوں؟'' تواس نے کہا۔''اگر مجھے آپ امن دیں تو میں بتا تا ہوں۔''

یہ من کر میں نے اسے امن و یا تو اس نے بتایا کہ' میں ایک گفن چورتھا۔ایک نیکوکار پاکدامن عورت فوت ہوگئی۔ میں رات کوا ٹھاا دراس کی قبر پر پہنچ گیا۔اس کی قبر کھولی او راس کے گفن کو پکڑ کر کھینچتا۔ گر گفن نہ کھینچتا تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل ہوکر زور سے جب گفن کو کھینچنا چاہا تو اس پاکدامن بی بی نے ہاتھ اٹھایا اور میرے چبرے پر طمانچے رسید کردیا۔''

اس کفن چورنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ایک رضار پر پانچوں الگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے کفن چور (بناش) سے بوچھا۔ " پھر کیا ہوا؟"

اس نے بنایا'' میں نے کفن کو وہیں چھوڑ ااور تچی تو بدکی اور عہد کیا۔ یااللہ آئٹ کندہ میں یہ کام جھی نہ کروں گااور پھرقبر پراینٹیں لگا کرمٹی ڈال کرآ گیا۔''

ابواتحق فرازی لکھتے ہیں کہ میں نے بیدوا قعد کھے کرعلا مداوزا کی کی خدمت میں جھیج دیا۔ یہ واقعہ پڑھ کرعلا مداوزا کی نے میری طرف لکھا کہ ''اس بندے سے پوچھو کہ بھی تو نے کفن چوری کے دوران ایبا بھی دیکھا کہ کسی مسلمان کا چرہ قبلے سے پھرا ہوا ہو۔''

پوچھنے پراس نے بتایا کہ 'میں نے کئی مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے پھراہواد یکھا ہے۔' جب میں نے بیلکھ کرعلامہ اوزا کی کو بھیجا تو انہوں نے تمن مرتبہ پڑھا۔ اٹاللہ واٹا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا جس کامنہ قبلے سے پھراہوا ہے۔اس کا ایمان پر غاتمہ نہیں ہوا۔

# 

حضرت عمره رضی الله عنها فر ماتی بین که میں نے دو تین ج کیے بیں۔ بیس نے اہل مکداور اہل مداور اہل مداور اہل مداور اہل مدینہ کواس طرح کہتے بیں ) کداگر میں نے ایسا کیا ہوتو الله مجھ میں اس کی کوئی نشانی ظاہر کردے۔ جیسے انگوشی والے میں ظاہر کی۔ بیسے انگوشی والے میں ظاہر کی۔ (العقوبات الاسمة صفح ۲۲۲۔ عبرت انگیز واقعات)



#### رامراراندها:

ایک اندها بھکاری تھا جواپی آئکھیں چھپائے رکھتا تھا۔اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں ہے کہتا۔''جو مجھے کچھ دے گااس کوایک عجیب بات سناؤں گااور جوزیا دہ دے گااس کوایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔''

ابواتحق ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کسی نے اس کو پچھودیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہوگیا۔ اس نے اپنی آ تکھیں دکھا کیں۔ میں بیدد کھے کرجیران وسٹسٹدررہ گیا کہ اس کی آ تکھوں کی جگہ دوسوراخ تھے۔ جس ہے آرپارنظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان جیرت نشان سنانی شروع کی۔

میں اپنے شہر کا نامی گرامی گفن چورتھا اور لوگ مجھ سے بے حدخوفز دہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی (لیعنی بچ) بیار پڑھیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید ندر بی تو اس نے مجھے سو دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بامی مجر لی۔

اتفا قاوہ تذرست ہوگیا۔ گر پچھ عرصے کے بعد پھر بیار ہوکر مرگیا۔ میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا۔ لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی (جج) قبر میں بیٹیا ہوا تھا اور اس کے بال بھرے ہوئے تھے اور آئی میں سرخ ہور ہی تھی۔ اچا تک میں نے اپنے گھٹوں میں درومحسوں کیا اور اچا تک کی نے میری آئھوں میں انگلیاں گھون کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا۔ ''اے دشمن خدا! اللّذعز وجل کے جمیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟'' (شرح العدد۔)

# چور قبرستان سے گفن چراتے ہوئے زمین میں دھنس گیا:

عادی کفن چور قبرستان سے کفن چراتے ہوئے زمین میں دھنس گیا اور رات بھر قبرستان میں بے ہوش رہا۔ خصیلات کے مطابق کندیاں کے نواحی قصبے موضع کنڈل میں ایک عادی کفن چور گزشتہ رات کوایک تازہ قبرسے کفن چوری کررہاتھا کہ اس کے پاؤں اچا تک گھٹوں تک زمین میں دھنس گئے۔ کافی کوشش کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس

عصیبت سے باہر خد تکال سکا۔ تخت سردی میں بالآ خروہ بے موثل بر کیا اور ساری رات قبر معیبت سے باہر خد تکال سکا۔ تخت سردی میں بالآ خروہ بے موثل بر کیا اور ساری رات قبر میں بڑار ہا۔

۔ پہنا خیر جب اہل علاقہ ایک اور میت کو دفنانے کے لیے آئے تو ان پصورتحال واضح ہوگئی۔ چنا نچہ گاؤں سے نیک لوگوں کو طلب کر کے استعفاد کیا گیا۔ جس پر عبدالرحمٰن کی ٹانگیں عذاب سے باہر کلیں لیکن وہ چلنے پھرنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکاتھا۔

## کفن چور کے انکشافات:

حضرت سیدناحسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے دست مبارک پرایک گفن چور نے تو بہ کی \_ جس نے تقریباً با کیس سوکفن چرائے تھے۔حضرت سیدناحسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے دریا فت کرنے پراس نے تین قبروں کے واقعات بیان کیے۔

#### (۱)....آگ کا زنجرین:

ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل وہلادینے والا منظر و یکھا۔کیا و یکھتا موں کدمرد سے کا چرہ سیاہ ہے۔ ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنچیریں ہیں اوراس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بد ہوآ رہی تھی کدد ماغ پھٹا جارہا تھا۔ بیخوفنا ک منظر د کھے کر میں ڈرکر بھا گئے ہی والا تھا کہ مردہ بول اٹھا۔''کیوں بھا گتا ہے؟ آ اور من کہ مجھے کس گیاہ کی سزائل رہی ہے۔''

میں مرد کے کی لکارین کر خصفحک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھا تک کردیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باند سے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا۔'' تو کون ہے؟''

اس نے جواب ویا۔ میں مسلمان ، ابن مسلمان ہوں۔ گرافسوں ، میں شرابی اور زانی تھا اور انی تھا اور ان تھا اور این تھا اور این مسلمان ہوں یہ مستی کی حالت میں مرااور عذاب میں گرفتار ہوگیا۔ ''

#### (٢) كالامرده:

ا یک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض ہے میں نے تبر کھودی تو ایک کالا مرد وزبان نکالے

مرا المعلى المراقعة ا

اس نے بتایا کہ بیس عن چورتھا۔ پانچ قبروں کے مردوں نے جھے تو بہ پر آ مادہ کیا۔ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ بیس نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہے چھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جارہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا تو ہا تف فیبی نے آ واز دی کہ'' تو اس مرد ہے کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟''

میں نے جواب دیا کہ 'نیہ بات میں نہیں ہو چھسکتا۔''

میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہوگیا تھا اور طوق اور بیڑیوں سے جکڑ اہوا تھا۔ میں بیدد کمچے کرڈر سے لوشنے لگا۔ ہاتف نیبی نے پکار کر مجھ سے کہا۔ '' تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں ہو چھتا؟''

میں نے کہا۔" بیسوال میری قدرت سے باہر ہے۔"

ہا تف نے کہا۔'' بیشراب پیتا تھا۔اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کواس نے حرام نہیں کیا۔'' میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کرواپس ہونے لگا تو ہا تف نیبی نے آواز دی کہ''میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟''

میں نے کہا۔''سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔''

اس نے کہا۔'' بیلوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔''

میں نے ایک چوتھی قبر کھودی۔ دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈرکروالیں ہونے لگا۔ ہا تف غیبی نے آواز وے کر کہا کہ'' تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں اپوچھتا؟''

میں نے کہا۔" سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔"

ہا تف نے بتایا کہ ' بیجھوٹا مخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔''

ہ سے جایا کہ بیہ ہونا کے ماہ وربوں کے مطابی مراسات میں نے ایک پانچویں تبریکھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کوآگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب جلار ہاتھا۔ میں ڈرکروا پس ہونے لگا تو ہا تف غیبی نے یکارکر کہا''تو بر ہندکھ او گیا۔اس کے جارول طرف آ گلیک ری تھی۔فرشتے اس کے ملے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔اس محض نے مجھے و کیھتے ہی پکارا۔ ''بھائی! میں بخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑ اسایانی بیادو۔''

فرشتوں نے مجھ سے کہا۔'' خبر دار،اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔'' پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا۔'' تو کون تھا؟اور تیرا جرم کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا۔'' میں مسلمان ہوں، مگر افسوس! میں نے اللہ عز وجل کی بہت نافر مانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔''

#### (٣)....قبريس باغ:

ای طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کواندر سے بہت ہی وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشما باغ دیکھا۔جس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور ایک حسین وجمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہاتھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا۔'' مجھے کس ممل کے سبب بیانعام ملاہے؟''

وہ بولا۔''میں نے ایک واعظ سے سناتھا کہ جوشخص عاشورے کے روز چھ رکعت نقل پڑھے،اللّٰدعز وجل اس کی مغفرت فر مادیتا ہے۔ کلہٰذا میں ہرسال عاشورے کے روز چھ رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔''

كفن چوركوپانچ قبرول كے چشم ديد حالات نے گنامول سے توبہ پرآ ماده كرديا:

حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت ممکین عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے اس کے رفح وغم کی وجہ پوچھی تو غمزوہ نے کہا کہ'' میں اپنے گناہ کے سبب سے ممکین ہوں۔''

عبدالملک نے اس ہے کہا۔'' تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟'' اس نے کہا۔''اس ہے بھی بڑا ہے۔'' عبدالملک نے کہا۔'' تیرا گناہ بڑا ہے یااللہ کی رحمت؟''

اس برنو جوان نے خاموشی اختیاری ۔ پھرعبدالملک نے یو چھا۔" تیرا گناہ کونساہے؟"



موضوع نمبر ۱۷

# قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں پر اللہ کے عذابات کے واقعات

## قرآن كابيخاموت كمندمين العميا:

یہ واقعہ احقر نے ایک کتاب میں پڑھا جس میں ایک فخص لکھتا ہے کہ میرادیکھا ہوا ہے، جس زیانے میں میرا قیام مدرسدراندریدرگون میں تھا تو ہندوستان میں ایک مخض رگون ہے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی لڑکی بھی تھی جس کی عمر چارسال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے کہا پیاڑکی حافظ قرآن ہے اور بغیر پڑھے پڑھائے پیدائش حافظہ ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں ایک آیت اس کے سامنے پڑھویں، بیاس ہے آگوس بارہ آیتیں پڑھ دے گی۔

چنانچہر بھون میں بہت سے مقامات پراس کا امتحان کیا تو جیسا کہا تھا ایسا ہی دیکھا گیا تو جیسا کہا تھا ایسا ہی دیکھا گیا۔ رنگون کے لوگوں نے اس لڑکی کو بہت انعام دیا۔ اس کے باپ کی آمدنی اس لڑک کے اس کمال ہی ہے تھے اندیشہ ہے کہ اس کمال ہی ہے تھے اندیشہ ہے کہ اس طرح بیلڑ کی زیادہ ندجے گی۔ چنانچ میراخیال مسح ککلا۔ اس طرح بیلڑ کی زیادہ ندجے گی۔ چنانچ میراخیال مسح ککلا۔ اس طرح بیلڑ کی زیادہ ندجے گی۔ چنانچ میراخیال مسح ککلا۔ اس کلے سال میں نے س لیا کہ اس خیک کا انتقال ہوگیا ہے۔

# قرآن كى جهوفى قتم كهاني كانفذ عذاب:

یہ ۱۹۳۷ء ماہ فروری کے آخری ہفتے کاذکر ہے۔ میں ان دنوں گورنمنٹ ٹرانپورٹ سروس میں اطور کنڈ بکٹرکام کیا کرتا تھا۔اس وقت میری سروس کوایک سال ہونے کو تھا۔اس لیے برانا ہونا کی وجہ سے لیجاور مشکل روٹوں پرکام کرد ہا تھا اور منی بس سروس میں ٹریڈنگ کا کوئی معقول انظام نہیں تھا۔ بس وس پندرہ دن نے بحرتی شدہ کنڈ بکٹروں کوروٹ دکھائے جائے تھے ،رپھران کوکسی روٹ پرلگادیا جاتا تھا۔ گرنے آئے ہوئے کنڈ بکٹرکوچھوٹ اور

# 

اس عذاب كاسبب كيول نهيس يو چھتا؟"

میں نے کہا۔" میرے اندراتی طاقت نہیں ہے۔"

پھرتا تف نے خود بتایا کہ 'نیا یک کھلنڈرا تھا۔ شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا۔ حالا نکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔''

مطلب سے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گنا ہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پراجرماتا ہے۔

آ سان بسوں کے روٹ ملاکرتے تھے۔

اس طرح کا ایک کنڈ کیٹر جس کا نام یا دنیں ، نیا بحرتی ہوا اور صرف دوہفتوں کی نامکمل فرینگ کے بعد اس کوروٹ دے دیا گیا۔ اس کا ڈیوٹی پر پہلا دن تھا اور صرف ایک بی ٹرپ مشل کا کرتا تھا جوراولپنڈی ویسٹر بچ سے صدر کا تھا اور اس روٹ کا کل تکٹ صرف سات پیسے ہوا کرتا تھا۔ چونکہ ایک دو بجے کے درمیان کنڈ کیٹر تبدیل ہوجایا کرتے تھے، جن میں سے والپس آنے والے اپنی دن بحرکی سیل جمع کرایا کرتے تھے اور دوسرے اپنے اوٹوں پر طے جاما کرتے تھے اور دوسرے اپنے اوٹوں پر طے جاما کرتے تھے۔

پ به یہ رہے۔۔۔
اس دن میری ڈیوٹی میرہ خوردروٹ پڑھی اورایک بج آکیش جمع کرانا تھا۔ جب
میں صدر دفتر ہی ٹی ایس کے باہر گیٹ پر پہنچا تو میں نے دوآ دمیوں چیف چیکراور کنڈ یکٹر کوتو
تو، میں میں کرتے سنا۔ میں بھی وہاں رک گیا۔ بات میھی کہ اس سے کنڈ یکٹر نے ایک ٹرپ
مشل کا لگایا تھا ااور صدر آفس ہی ٹی ایس کے گیٹ پر جہال بس کور کنا تھا، ای لیے چیف چیکر
نے اچا یک بس کو چیک کیا تو سوائے چندا یک کے تمام سواریاں بغیر فکٹ سفر کردنی تھیں۔

جب چیف چیکر نے سواریوں ہے دریافت کیا تو جواب دیا گیا کہ ہم سے پینے لے لیے علے ہیں مگر کلٹ نہیں ملا۔اس پر چیف چیکر نے کنڈ کیٹر سے پوچھاتو اس کا جواب معقول نہ تھا۔ بہر حال چیف چیکر نے وہاں کچھ نہ کہا اور اس کو لے کر ڈیوٹی کلرک کے تمرے میں آ گیا اور اس کا کیش گننا شروع کردیا۔

ہی میں میں موری روپیا ہے ہوئے اس کے ہوئے اس کے ہوئے اس کاڈ کیٹر کے تھلے سے پانچ روپے بتیں پیسے اسی رقم نکلی جواس کے بیل کیے ہوئے مسئوں کے علاوہ تھی۔ چیف چیکر کے پوچھنے پر کنڈ کیٹر نے جواب دیا کہ مید میری پرائیویٹ وقم متھی جو میں کسی سے جلدی بیل کھوانہ سکا۔

چیف چیکر کے دوبارہ اور سہ بارہ پوچھنے پر بھی کنڈ یکٹر کا وہی جواب تھا۔ چیف چیکر کو یقین تھا کہ بیر تم فراؤ کی ہوئی ہے۔اس لیے چیف چیکر نے زور دے کر پوچھا کہ'' بھائی! یکی بچ بتاؤ کہ رقم تمہاری اپنی تھی یا فراؤ کر کے کمائی ہے؟''

باو کرم مہاری پی کا پر اور رہ بال ہے۔ مگراس کا ایک ہی جواب تھا۔اس پر چیف چیکر نے شک آ کراس کو کہا کہ''اگر پانچ روپے بتیں پیسے تہاری پرائیو ہٹ رقم ہے تواس کے لیے میں تم کو بغیر ثبوت کے بیس چھوڑ سکتا۔ اور میں تہاری رپورٹ لکھتا ہوں۔اگر تم قرآن کو حاضر و ناظر جان کر بیشم اٹھالو کہ بیتمہاری

اس پرکنڈ یکٹر فدکورنے بلاسو ہے سمجھ قرآن پاک کی اس طرح قتم اٹھائی کہ'' بیمیرے ذاتی اور پرائیویٹ پہنے ہیں۔ اگر بیمیرے ذاتی پہنے نہیں تو میں قرآن پاک کو حاضر و ناظر جان کرکہتا ہوں کہ قرآن کی جھے ہیں۔ اگر بیمیرے ذاتی پہنے نیولا ہے تو قرآن مجھے ایک تھنے ہان کرکہتا ہوں کہ قرآن کی مجھے ایک تھنے سے زیادہ جینے کی مہلت نہ دے اور مجھے اپنے گھر جانے کی طاقت سے محروم کردے۔''ان الفاظ سے چیف چیکر نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے وہ کیش جو تکٹوں کے حساب سے تھا اکاؤنٹ کلرک کو جمع کرادیا۔

حساب فتم ہونے پر ہم دونوں اکٹھے گیٹ سے باہر صدر بس اسٹاپ جہاں راجہ بازار جانے والی بسیس رکتی تھیں آ کر کھڑے ہوئے۔ چونکہ میں چوہیں گھنے کام کرتے کرتے تھک چکا تھا اس لیے جلد از جلد اپنے مکان پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے راجہ بازار والی بس ورکارتھی۔ اسٹاپ پرمیرے پاس ہی کنڈ یکٹر کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد راجہ بازار والی بس آ گئی۔ چونکہ کافی دیرے کوئی بس راجہ بازار جانے والی نہیں آئی تھی اس لیے اسٹاپ پرکانی بھیزتھی اور بس کے کھڑے ہوتے ہی آ دی بے تحاشہ اندر گھنے شروع ہوئے اور میں بھی اندر گھس گیا۔

کو جھو تفے کے بعد جب کنڈ یکٹر نے سیٹی دی تو دوسرے کنڈ یکٹر نے جس سے چیف چیکر

کا جھٹر اہوا تھا بس کے گیٹ پر پاؤں جمائے اور چھلا نگ لگا کرلو ہے کی سلاخ کو پکڑنے کی کوشش

کی ۔ گراس کے ہاتھ سلاخ تک نہ پہنچ سکے اور وہ نیچ آ رہا۔ جوں ہی اس کا سرز بین سے لگا بس کا پہیداس کے سرکو کچلتا ہوا آ گے گزر گیا۔ بس کورکوا دیا گیا اور تمام لوگ نیچ اتر آ ئے اور و یکھنے

لگھ یہ برقسمت کون تھا، اس کی صورت سنخ ہو چکی تھی اور چہرے کا نشان تک نہ پیچانا جا سکتا تھا۔

لگھ یہ برقسمت کون تھا، اس کی صورت سنخ ہو چکی تھی اور چہرے کا نشان تک نہ پیچانا جا سکتا تھا۔

اس کا چہرہ مسلا ہوا تھا۔ اس کی جیب سے جب شناختی کارڈ زکالا گیا تب نام پہنہ چلا اور آ فس بیس

آ کراس کے مرنے کی اطلاع دی گئی۔ اس پرونی چیف چیکر موقعہ واردات پر پہنچ گیا اور جاتے ہی

کہنے لگا' بنارس خان بیونی آ دی تو نہیں جس کا میر سے ساتھ ابھی ابھی جھڑا ہوا تھا؟''

کین میرا دل و د ماغ ماؤن ہو چکے تھاور کھے ہو چنے اور سجھنے کی طاقت سلب ہو پکل متی۔ میرے دل میں فورا خیال آیا کہ بیاس کی طبعی موت نہیں اور نہ بی بیعاد شہ ہے بلکہ وہ ایک حقیقت متی جو کھلی پڑی تھی اس کواس کی جھوٹی قتم نے مارا تھا۔ قرآن نے سج کر دکھایا تھا اور اس کوموت آگئی تھی۔ مگر موائے میرے اور چیف چیکر کے جس کی آتکھوں ہے آنسورواں تھے Kadini Banan kan di Kadini Banan Ban

لوگوں کے چیخ کی خوفناک آوازی بھی آنے لگیس۔اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پورے بحری اور کے درمیان پھینک دیا۔ بحری اڈے کواٹھا کر سمندر کے بچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔

اس کے بعد دوسر سے علاقوں کو بھی زلز لے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات میہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آسکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کرکے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو لکا را تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا۔

اس واقع میں اگر چہت تعالی نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کونہایت عبرت آموز مبتی و بلکہ تمام مسلمانوں کونہایت عبرت آموز مبتی و بیٹی بات عبرت آموز مبتی و بیٹی بات عابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی چیز ہے اور اللہ ہی کی آسانی کتاب ہے، کیونکہ اگر میہ اللہ کی چیز اور اس کی آسانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کوشا یہ غصہ بھی نہ آتا؟ کیا کسی مصنف یا ہو لف کی کتاب کی ہے حرمتی واد بی کرنے پر اللہ تعالی کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ زمانی عقل وشعور کی کتاب کی ہے حرمتی واد بی کرنے پر اور ہوگرا کی عقب اس برغصہ کی اور کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کی کی خراب و بر با وہوگرا کی بیغمہ کی اور کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کی کی خراب و بر با وہوگرا کی بیغمہ کی اور کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کی کی خراب و بر با وہوگرا کی بیغمہ کی اور کو آتا ہے۔

دوسری بات بیہ کہ جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے او بی ہوگی استے ہی درجہ وشدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص وسرود میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق بھی نہ تھا، جس درجہ تعلین گستاخی اور بے او بی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس درج پر اللہ کے شدید و تعلین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی فعشوں کا نام ونشان بھی نہ رہا۔

(احتر کی کتاب'' نا قابل یقین ہے واقعات'')

قرآن كانداق الرانے والے مسیحی داعی كی عبرت ناك موت

سے جارگاؤں مسلمان ہوگئے:

سال روال جنوری میں شالی تا یجیریا کے صوبے غونغولی میں واقع موب تامی گاؤں میں

Carried State of the State of t

اور کون سمجھ سکتنا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور قر آن نے سیجے کر دکھایا تھا کہتم جھوٹے ہواور متہبیں گھنٹہ بھر بھی جینے کاحق نہیں۔(از ہناری خان)

# ترك ميس قرآن ياك كى تومين كرنے پرعذاب البي كا اچا تك نزول:

ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی عبرت آنگیز تفصیلات: ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلز لے کے حوالے ہے بعض ا

ترکی میں گرشتہ سال اگست میں آنے والے زائر لے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبر تناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی جربیہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، قص وسرود کی ایک مجلس منعقد ہوئی، جس کے شرکاء تین ہزار کے لگ بھگ تھے، وہاں تا چنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بودی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کہاب کی خوب محفل جی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائٹل سے خصوصی طور پر یہودی تا چنے اور گانے والی لڑکیاں در آمد کی گئیں جوانتہائی بے حیاتھیں۔ فنکشن میں ۳۰ سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فخش مناظر پر ہنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جزل نے ایک کیٹین کے ذریع تر آن کریم کا ایک نیوم تو اس نے براحات کی اور جن کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تغییر پوچھی تو اس نے براحات کی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے بیچے ڈال دیا۔ اس کی تغییر پوچھی تو اس نے براع ہوئی یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے بیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ جب کہ باکہ 'اس قرآن کو فائل کرنے والا کہاں ہے؟''

حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ''ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی تفاظت کرنے والے ہیں۔''اس قرآن کو اتار نے والا کہاں ہے، جواس کی تفاظت اور اس کا وفاع کر ہے گا؟ اس دوران اس قرآن کر یم کولانے والے کیٹن پرانتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچا تک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہرآ گیا۔ شایداس کی وجہ سے ہوکہ میخص اس بحری اڈے پرآنے والے عذاب کے ابتدائی کھات کا چھم دید گواہ بن سکے۔

اس کے بعد انتہائی عبرت آ موز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ ہتایا جاتا ہے کہ اچا تک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں ہے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی



### قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والی لڑکی کا عبرتناک واقعہ:

ایک گھر میں ٹی وی پرسب گھر والے فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک لاکی قرآن پاک کی تلاوت کررہی تھی۔ چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ'' باتی بڑی اچھی فلم آ رہی ہے۔ تم بھی آ وُنا۔'' چنا نچہ بابی فلم کی خاطر قرآن پاک کوچھوڑتے ہوئے قرآن کریم میں نشانی لگا کراٹھی اور فلم رکھنے گئی۔ جب فلم ختم ہوگئ تو پھر وہ اس حالت میں بغیر وضو کیے تلاوت کے لیے آئی۔ تو کیا دیکھا کہ چھاٹج کمبی زرورنگ کی خونخو ارچھیکلی کہیں ہے آ کر بالکل قرآن پاک کے قریب بیٹھی ہے اور خونخو ار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے گئی اور پھراس نے یکا کیک چھلانگ لگائی اور اس

مارے دہشت کے لڑکی چیخ مارکر گرگئی۔ چیخ سن کر گھر کے تمام افراد گھبرا کراس کی طرف
دوڑے اور جلدی سے کسی لکڑی کے ذریعے سے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے کہ
استے میں دوسری چھپکلی آگئی۔ پھرتو دیکھتے ہی آٹا فانا چاروں طرف سے بہت ساری چھپکلیاں
تکلیں اور سب کی سب لڑکی سے جا چیٹیں۔ لڑکی خوف سے چلاتی رہی۔ گھر کے تمام افراد
حیران و پریشان کھڑے دیکھی ہے تھے کہ اس لڑکی نے چلا چلا کر سب کی آٹکھول کے سامنے
خیران و پریشان کھڑے دیکھی ہے۔

پورے گفر میں کہرام کچ گیا۔ خونخوار چھپکلیاں بری طرح لڑک کے جسم پر چپکی ہوئی تھیں۔ غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ آخر کا را یک بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ''اس کو بیسزا قرآن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ ہے کی سے کہ اس ظالم نے ٹی وی اور فلم کی خاطر قرآن پاک کوٹھکرایا اور فلم دیکھنے کو ترجیح دی۔''

بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کور کھ دو، کیونکہ ٹی وی سے ہرایک چیز پناہ مائٹی ہے اور مافینا ٹی وی کو دکھے کریہ چھپکلیاں بھی بھاگ جائیں گی۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جونمی ٹی وی رکھا گیا دیکھتے ہی دیکھتے سب چھپکلیاں غائب ہو گئیں۔ سجان اللہ! اے اللہ، تیری شان کہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگئی ہیں۔ آج ایک انسان ہے جو اس قدر بے مس ہو چکا ہے کہ یہ ٹی وی سے نہیں بھاگتا۔ غسل اور کفن کے بعد چھپکلیاں پھر آکر اس ٹی وی وی کے اس ٹی وی دی ہے ہو اس ٹی وی ویک ہے کہ یہ ٹی وی سے نہیں بھاگتا۔ غسل اور کفن کے بعد چھپکلیاں پھر آکر اس ٹی وی ویک گئیں۔ اس ٹی وی ویک ہے ہاں

( 171 ) ( 171 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 ) ( 17 )

ایک نہایت عبر تاک اور تھیجت آ موز واقعہ پیش آیا۔ جس کی تفصیل نا بجیریا کے مختلف اخبارات ورسائل میں شائع ہوئی اور متعدور یدیواسیشنوں سے نشرک گئی۔

تفصیل اس طرح ہے کہ عمر غیمونای آیک شخص جو پیدائش طور پر عیسائی تھا،لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت وکرداراورحسن معاشرت سے متاثر ہوکراسلام تبول کرلیا تھا۔
اس کی حرمانصیبی کہ زیوراسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گذار نے کے بعد وہ پھر مرتد ہوگیا اور مسیحیت کاعلم برداراور پر جوش خطیب و سلخ بن گیا۔اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپیگنڈے،قرآن کی تکذیب،اس کی اہانت و تحقیر و استہزاء،زبان درازی اور طعن و شنع اس کا نصب احین اور زندگی کا ایک مشغلہ بن گیا۔

چنا نچه آیک روز کمی گر جا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمعے کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اوراستہزاء کیا۔ اس پر نکتہ چیدیاں اوراعتراضات کیے اور اسلام وشنی کے جذبے سے سرشار موکر کہا کہ''اگر قرآن غداکی نازل کردہ آخری کتاب اوراسلام ایک سچاند جب ہو وہ اس کتاب کے نازل کرنے والے سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور سج محلامت گھروا کہیں نہ ہونے دے۔''

قدرت اللی کی کرشمہ سمازی کہ اس نے کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کر سے کی کوشش کی ، مگر پار نہ ہو سکا اور نالے میں گر کر مر گیا۔ رفقائے سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے متعدد ہپتالوں لے گئے ، لیکن وہ مرچکا تھا۔ اس عبر تناک موت سے متاثر ہو کرصو ہے کے چارگاؤں مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روزوہ آدی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہاتھا۔

ای قتم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے ای صوبے کے ایک گاؤں میں ایک سفید فام عیسائی مبلغ کے ساتھ پیش آیا۔جس نے قرآن کا ایک نسخہ جلا کراس کے ساتھ اہانت آمیزاور سختا خانہ سلوک کیا تھا۔جس کی سزامیں اس کے دونوں ہاتھ جل سمئے تتھ اوراس کے بعد کا فی علاج ومعالجہ ہوا، کیکن وہ جانبر نہ ہوسکا۔قرآن کا اعلان بالکل کی اور برق ہے:

يخادعون الله والذين آمنو اوما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون "وه دهوكددية بين الله تعالى كواورايمان والول كو، ليكن دراصل وه دهوكدا پنة آپكودية بين ، مرسجهة نهيل "



### موضوع نمبر ۱۸

# بے پردہ عورتوں پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات

# بنمازی اورفیش پرستی پرعذاب:

مجھے میرے ایک دوست نے یہ عجیب، حیر تناک اور عبر تناک داقعہ سنایا کہ کو بہت وعراق کی جنگ ہے پہلے میں کو بہت میں مقیم تھا۔ وہاں میں مردوں کی تجہیز وتکفین اور فن وغیرہ کے امور سے دابستہ تھا اور لوگوں میں ای حیثیت سے معروف تھا۔ جنگ کے دوران میں مصر آ گیا۔ ای دوران مجھ سے ایک دن ایک خاندان کے لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور خاندان کی ایک عورت کی تحفین کے سلسلے میں بات کی۔ چنا نچہ میں قبرستان گیا اور مردوں کے شمل واسیے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔

میں اس انظار میں تھا کہ جنازہ تیار ہوکر نکلے کہا تنے میں جاربا پردہ عورتوں کوشسل دیے کا جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ان پر گھبراہٹ طاری تھی۔ مگر میں نے ان سے پچھ پوچھانہیں کہ ہوگی کوئی وجہ تھوڑے وقفے کے بعد وہ عورت لکلی جومردہ عورتوں کوشسل ویت ہے۔اس نے مجھ سے میت کوشسل دیے میں مدد طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کوشسل دے۔

اس نے مجھ سے کہا کہ میت کا جسم بہت وزنی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ میرا جواب س کر پھروہ اندر چلی گئی۔ کسی طرح عشل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر ہم جنازہ اٹھانے کے لیے اندر گئے۔ ہم گیارہ آ دمی تھے، جنازہ اتناوزنی تھا کہ ہم سب نے مل کر جنازہ اٹھایا۔ جب ہم قبرستان پنچے اور جیسا کہ مصر میں رواج ہے کہ ان کی قبریں کمروں کی طرح ہوتی ہیں، وہ بلندی سے سیڑھی کے ذریعے کمرے میں اتر تے ہیں، جہاں مردوں کو بغیر مٹی ڈالے رکھتے ہیں۔

جب ہم نے لاش کواہے کندھوں سے اتارا تو لاش کرے کے اندر تھلنے اور گرنے لکی۔اس منظر کود کھیر ہم سب گھبرا گئے اور وہ ہمارے قابوے باہر ہوگئی۔اتنے میں ہم نے

#### جر ۔۔۔ زمان برمذابات ۔ بہ نا۔ و نمات کی کہا ہے ۔ رکھا گیا تو چھپکلیاں پھر بھا گ گئیں۔ ای طرح جنازے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی قبرستان لے گئے۔

# فی وی و کیھنے والی الرکی کی قبر پھٹ گئی ، لاش کے مکٹر سے مو گئے:

جب میت کوقبر میں اتار چکے تو گھر چھکلیاں آگراس کے جسم سے چپک گئیں۔ اس بزرگ کے مشورے سے ٹی دی کوبھی اس لاکی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ فاتحہ پڑھ کر والیس لوٹے گئے تو ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک زور دارا ورخوفناک دھا کہ ہوا۔ با فتیار لوگوں نے جو چھچے مؤکر دیکھا تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ آ ہا! ..... قبر پھٹ چکی تھی اور اس لوگوں نے جو چھچے مؤکر دیکھا تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ آ ہا! .... قبر پھٹ چکی تھی اور اس لوگوں نے داش کے کلا نے قلا سے قبر سے اچھل کرفضا میں بلند ہوتے ہوئے باہر آگرے تھے۔ تمام لوگ خوف اور ڈرکے مارے بھاگ گئے۔

اں کی ہڈیوں کی چرچراہٹ نی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ہم نے دیکھا کرکفن کا پچھ حصہ ہٹ گیا ہے۔ میں تیزی سے لاش کی طرف بڑھااوراس کوڈھک دیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس کوقیلہ رخ کرسکا۔

کین دوبارہ گفن چہرے کی طرف ہے کھل گیا۔اس وقت ہم نے عجیب منظر دیکھا۔
ہم نے دیکھا کہ آئکھیں جیسے باہر کی طرف نکل رہی ہوں اور چہرہ کا لا ہو چکا تھا۔ہم منظر
کی ہولنا کی ہے ڈر گئے اور تیزی سے باہر آ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کردیا۔ جب میں
اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا تو مجھ سے مرنے والی عورت کی اولا دمیں سے ایک لاکی ملی اوراس
نے مجھ کوشم دے کر پوچھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ قبر میں داخل کرنے کے دوران کیا
پش آیا؟

میں نے جواب نددیے کی بہت کوشش کی۔لیکن وہ اس بات پرمصرر بی کہ میں اس کو میت کی حالت سے باخبر کردوں ۔حتیٰ کہ میں نے اسے سب پچھ بتادیا۔

اس وفت اس نے بھے ہے کہا کہ''اے شیخ جس وفت آپ نے ہم کوشسل کی جگہ سے تیزی ہے نکلتے ہوئے دیکھا تھا،اس کا سبب سیتھا کہ ہم نے اپنی والدہ کے چہرے کو کالا ہوتے دیکھا تھا،اس کی وجہ سے کہ ہماری والدہ نے بھی نماز نہیں پڑھی اوران کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ بہت فیشن ایبل تھیں۔ شرم وحیانام کی کوئی چیزان میں تھی، بی نہیں۔''

مجھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھادیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ہرموت کے حالات کواس دنیا میں دکھانا حکمت خداوتدی کے خلاف ہے کہ پھرایمان بالغیب کی مصلحت ختم ہوجائے گی۔

#### خوفناك جانور:

عالبًا شعبان المعظم ١٣١٣ هكا آخرى جمعة هاررات كوكورنگى (كراچى) بين ايك نوجوان عدر راقم الحروف كى) بين ايك نوجوان عدر راقم الحروف كى) ملاقات موئى راس پرخوف طارى تفاراس نے طفیه بیان دیا كه مير ايك عزيز كى جوان بينى اچا تك فوت موگى رجب بم تدفين سے فارغ موكر پلئے تو مرحومه كے والدكو ياد آيا كه ان كا ايك بيند بيك جس بين ابم كا غذات تھے وہ غلطى سے ميت



کے ساتھ قبر ہی میں دفن ہو گیا ہے۔

نامعلوم خوفناک جانوراس سے چئے ہوئے تھے۔ یددہشت ناک منظر دیکھ کرخوف کے مارے ہماری تھکھی بندھ گئی۔اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں توں مٹی پھینک کرہم بھاگ کھڑے ہوئے۔گھر آ کر میں نے عزیز سے اس لڑک کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ معیوب سمجھا جانے والا جرم تو نہیں تھا۔البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشن ایبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ابھی انتقال سے چندروز پہلے رشتے واروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر، بن سنور کرعام عورتوں کی طرح بے پردہ شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔

#### پچاس ساڻھ سانپ:

۱۹۸۷ء کے اخبار جنگ میں کھیاری مال نے یہ بیان دیا تھا کہ میری سب سے بڑی لڑی کا حال ہی میں انقال ہوا ہے۔ اسے فن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو و کیستے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پہاس ساٹھ سانپ جمع ہوگئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی اس میں بھی وہی سانپ آ کرکنڈ کی مارکرایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیاری گئی، اس میں ان دونوں قبر دل سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوارتھی۔ وقت بھی کا فی گزر چکا تھا۔ ناچار ہوکر باہم مشورہ کر کے میری بیاری بیٹی کوسانپوں بھری قبر میں وفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے گھر آنے کے بعد حالت بہت خراب ہوگئی اور وہ خوف کے مارے بار بار قبر بیٹی گردن جھنگتے تھے۔

پ اس کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز وروزے کی پابند تھی۔ گروہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اے پیار ومجت ہے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی ، گروہ اپنی آخرت کی بھلائی Karing to the Control of the Control

دوڑ کراس کے گھر گئے اور جا کراس کے گھر والوں کو بیروا قعہ بتایا اوراس کے کپڑے جا دروغیرہ لے کرآئے اورلا کرقبر کے اندر پھینک دیئے۔

اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چاورا پنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی ہے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھا گی اور گھر جا کرا یک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگالی۔

اب جولوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی دوڑ کراس کے ساتھ گھر پہنچے اوران کو وہاں جا کرمعلوم ہوا کہاس نے کمر کے واندر سے کنڈی لگالی ہے۔ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔

اندر سے عورت نے جواب دیا۔ ''میں کنڈی کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندروہ مخض داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہاس وفت میری حالت الی ہے کہ ہر آ دمی مجھے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گا۔ لہذا کوئی دل گردے والاضخص اندرآئے اورآ کرمیری حالت دیکھے۔''

اب سب لوگ اندر جانے سے ڈرر ہے تھے، گر دوچار آ دمی جومضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ''تم کنڈی کھولو، ہم اندر آ کیں گے۔'' چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور بیہ لوگ اندر چلے گئے۔

## عام زندگی میں ننگے سرگھو منے پھرنے والی کاحشر:

اندروہ عورت اپنے آپ کو جا در میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب بیلوگ اندر پنچ تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پرایک بھی بال نہیں ہے۔ وہ بالکل خالی کھو پڑی ہے۔ نہ اس پر بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ صرف خالی ہڑی ہڑی ہے۔

لوگوں نے اس سے یو چھا'' تیرے بال کہاں گئے؟''

اس عورت نے جواب دیا کہ'' جب میں زندہ تھی تو نظے سر گھرہے باہر لکلا کرتی تھی۔ پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میراایک ایک بال نو جااور اس نو چنے کے نتیج میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی ، اب میرے سر پر نہ بال ہیں

### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

ک باتوں پر کان وهرنے کے بجائے النا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کردی تی تھی۔افسوس! میری کوئی بات میری تاوان ماؤرن بٹی کی مجھ میں ندآئی۔

## عذاب قبر كاايك واقعه ..... چندلوگول كامشاېده:

بیواقعہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مظلہم عالی نے جامع مہجد بیت المکر م کلشن اقبال کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سنایا اوران کابیہ پورا خطاب کتابی شکل میں بموضوع''چھ گنا ہگارعورتیں''حجیب چکا ہے۔اس کتاب کے صفحہ نمبر اپر بیوا قعہ پجھاس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ:

یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا کہ ایک فخص قبرستان کے پاس سے گز رر ہاتھا،اس نے کسی قبر سے بیآ واز سنی کہ'' مجھے نکالو، میں زندہ ہول۔'' جب ایک دومر تبداس نے آ واز ٹی تو اس نے بیسمجھا کہ بیر میراوہم اور خیال ہے کوئی آ واز نہیں آ رہی ہے، لیکن جب مسلسل اس نے بیآ واز سی تو اس کو یقین ہونے لگا۔

چنانچے قریب میں ایک بستی تھی۔ وہ چنس اس میں گیا اور لوگوں کواس آ واز کے بارے میں بتا کر کہا کہتم بھی چلواور اس آ واز کوسنو۔

چنانچہ کچھلوگ اس کے ساتھ آئے۔انہوں نے بھی بدآ وازشی اورسب نے یقین کرلیا کدواقعی بدآ واز قبر میں ہے آرہی ہے۔

اب یفین ہونے کے بعدان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علاء سے بید مسئلہ معلوم کروکہ قبر کھولنا جائز ہے یانہیں؟ چنا نچہوہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آرہی ہے، اور میت کہدرہی ہے کہ مجھے قبر میں سے نکالو، میں زندہ ہوں۔

امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تہمیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو، راس کو ماہر تکال لو۔

چنانچہ بیلوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔اب جونمی تختہ ہٹایا تو ویکھا کہ اندرا کیے عورت نگل بیٹھی ہوئی ہے اوراس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہدرہی ہے کہ'' جلدی سے میرے گھرسے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر با ہرنکلوں گی۔'' چنانچہ بیلوگ فورا



### نا خنوں پر پاکش لگا کرنامحرم کود کھانے پرعذاب:

اس کے بعداس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی اٹھیاں کھولیس تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی اٹھیوں میں ایک بھی تاخن نہیں تھا۔ تمام اٹھیوں کے تاشن عائب تھے۔ اس عورت سے بوجھا گیا کہ'' تیری اٹھیوں کے ناخن کہاں گئے ؟''

اس عورت نے جواب ویا کہ'' ناخن پائش لگانے کی وجہ سے میراایک ایک ناخن تھینج لیا گیا ہے، چونکہ میں بیسارے کام کرکے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ بید معاملہ کیا گیا اور جھے بیسزا ملی کہ میرے سرکے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ ویئے گئے۔''

اتنی ہائیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہوگئی اور مردہ و بے جان ہوگئی۔جیسے لاش ہوتی ہے۔ چینے لاش ہوتی ہے۔ چینے لاش ہوتی ہے۔ چنا نجیدان لوگوں نے دوبارہ اس کوقبرستان میں پہنچادیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کو بی عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھوں اس عورت کا کیا انجام ہوا اوراس کوکتنا ہولنا ک عذاب دیا گیا تا کہ دنیا کے لوگ عبرت پکڑیں۔

#### الله كى معبيه اورعذاب قبركا حاليه واقعه:

احمد آبادے محلے جمالیور کے متمول مسلمان گھرانے میں عجیب واتے سے احمد آباد مرز گیا۔

احمد آباد جیسے صنعتی شہر میں جسے '' ہندوستان کا ما نچسٹر'' کہاجا تا ہے، جہاں پر مسلم ہنر مند کاریگروں کی جہت بڑی آبادی ہے، جہاں تاریخ نے کئی انسٹ اور نا قابل فراموش نقوش چھوڑے میں۔ آئی احمد آباد شہر کے محلے جمال پورہ کے ایک مسلم خاندان میں ایک عجیب و غریب اور عبر تناک واقعہ رونما ہوا۔

ہتایا جاتا ہے کہ سلم خاندان گی ایک کواری، غیرشادی شدہ او جوان اور کی جس کے فیشن کا بردا چرچا تھا، مالدار گھرانے کی بیاڑی صبح اٹھ کر بناؤ سنگھار کرتی ۔ نت بنی تراش، وضع، فیشن اور ڈیزائن کے لباس زیب تن کرتی تھی۔ ایک روز اچا تک مختصری علالت کے بعد چل بھی اور



اب ذرافلمی و ئی وی ادا کارہ ،گلوکارہ ، فنکارہ کہ جو ننگے سر پوری دنیا کے سانے آ جاتی جیں اور ان کے علاوہ وہ عام خوا تین بھی جو گھروں ،گلی کو چوں ، بازاروں ، پارکوں ، فائیواشار موٹلوں ،سالگرہ اور شادی بیاہ کے فنکشن کی رتگین محفلوں میں ننگے سر گھوتتی پھرتی ہیں ، وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے ننگے سر پھرنے سے تو ہے کریں کہ:

> ہے یہاں سے تھ کو جاتا ایک دن منہ خدا کو ہے، دکھانا ایک دن محفلوں میں سرخی لگا کرآ نے والی کا حشر:

اس کے بعداس عورت نے اپنا منہ کھولا، جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے پچھ نظر نہ آیا۔ نہ او پر کا ہونٹ موجود تھا، اور نہ نیچ کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آر ہے تھے۔ ذراسوچے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈرمعلوم ہوتا ہے۔

ابان لوگوں نے اس مورت ہے ہو چھا'' شیرے ہونٹ کہال گئے؟'' اس مورت نے جواب دیا کہ'' میں اپنے ہونٹوں پرلپ اسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے۔اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔''

اب ذرا وہ خواتین غور کریں کہ جوسرخی لگا کرٹی وی پرخبریں یا خبروں کا خلاصہ یا پروگراموں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا گلوکاری، فنکاری اوراوا کاری کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہیں اوروہ خواتین بھی اپنا انجام سوچیں کہ جوسرخی لگا کرگلی کو چوں، شادی بیاہ کی رنگین محفلوں، مینا بازاروں، پارکوں، سیرگاہوں، فائیواسٹار ہوٹلوں اور شاپگ کرتے ہوئے بازاروں ہیں گھوتی پھرتی ہیں۔

حري المال ال

میز بان نے ان کو کھولا ،نہلایا دھلایا ، کھانا تیار کیا تو پہلے اس سور کے جوڑے کو کھلایا۔ پھر مہمان کے ساتھ خود کھایا۔

مہمان بیدد کی کر جبرت میں گم ہور ہا کہ اتنام تق شخص اور بیرحرام جانور پالے ہوئے ہے۔ اس سے ندر ہا گیا۔ پوچھ ہی لیا۔ میز بان نے بتایا کہ'' بیاس کے والدین ہیں۔''

یین کرمہمان کی جیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ جب میزبان نے وضاحت کی کی''ان کی شکلیں اپنے کسی عمل کی سزا کے طور پر سنخ ہو گئی ہیں۔ مگر مجھ پر والدین کے ساتھ سلوک کرنا واجب ہے اور میں اپنے عمل کی جزا کی تو قع رکھتا ہوں۔'' تب اس کی تسلی ہوئی۔ تسلی ہوئی۔

### تو بین خاصان خدا کااراده رکھے والوں کی خدائی تو بین:

کچھ روافض نے ایک بزرگ کا نداق بنانا چاہا۔ فرضی طور پر ایک شخص کو مردہ بنایا اور چار پائی پرلٹا کران بزرگ کے پاس لے گئے کہاس کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ طے بیر کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھا کیں گے تو دو تین تکبیر ہوجانے کے بعدوہ شخص جس کومیت بنایا گیا ہے ان بزرگ کولیٹ جائے۔

> ان بزرگ نے کہا کہ''اس کو مسل تو دلا دو تب نماز پڑھیں گے۔'' انہوں نے کہا کہ''عشل دے رکھا ہے۔'' فرمایا کہ'' دو مسل معترنہیں ، پھر مسل دو۔''

اس پروہ اس کو ہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ دیکھا تو وہ مرا پڑا ہے۔ اس لیے ان بزرگ نے شال کے لیے فرمایا تھا کہ زندگی کا عسل معتبر نہیں ، مرنے کے بعد عسل دینا چاہیے۔
ان لوگوں نے ان بزرگ کوستا تا چاہا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کا انتقام لے لیا۔ اہل اللہ کو ستانے سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے۔ حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

'' جو شخص میرے ولی سے وشمنی رکھتا ہے، اس کو اذبت دیتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔'' ( کذانی ابنخاری ، ملفوطات فقیدان ست ۱۱۰۷)

# 

شہر کے قبرستان میں اے دفن کر دیا گیا۔

مبینطور پراس کے بعدا کیے جرت انگیز بات ہو کی۔ اس کی مال کومسلسل تین ہات تک بیآ واز سنائی دیتی رہی اورخواب میں لگا تارتین رات تک اپنی جوان لڑکی کی لاش دکھائی دیتی رہی جو کہدری تھی''امی مجھے قبرسے نکالو۔۔۔۔میس زندہ ہول۔''

اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں اس واقعے سے گھبرائ ہے محسوس کررہی تھی۔ جھے خوف اور اضحال لاحق ہوگیا تھا۔ ممتا کے آنسوؤس نے لڑکی کے بہاور بھائی اور محلے داروں کو آگاہ کیا اور چو تھے روز دو پولیس والوں کی موجودگی میں قبر عودی گئی۔ لڑکی زندہ تھی ، لیکن اس عبر تناک حالت میں کہ اس کے بال پر دو کالے ناگ، چہرے پر چھپکلی اور ناخنوں پر جہاں جہاں لالی لگائی تھی وہاں چھو چیکے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد تمام موذی جانورمتو فیہ کی لاش سے ہیٹ گئے۔

پولیس بے ہوش لڑکی کوقبر سے نکال کرواڑی چیری ٹیبل ہپتال احمد آباد کے . 1. وارڈ میں لے گئی جہاں اس کا علاج ہور ہاہے۔ لڑکی کا ہونٹ غائب ہوگیا ہے ہوش میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے بتایا کہ میں صرف ۱۵ دن کے لیے دوبارہ آئی ہوں۔ تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ لوگوں کو صرف اتناسنائی دیا اور اتناہی سمجھ میں آیا، اس سے زیادہ پچھ بھی سنائی نہیں دیا۔

بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ۱۲ دنوں سے اس عجیب وغریب زندہ ہونے والی فیشن کی دلدادہ لڑکی کولوگوں نے اپنی آئکھوں سے ہپتال جا کر دیکھا ہے۔لوگوں میں چرچا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیا یک تعبیہ ہے کہ غفلت اوراغیار کی نقالی سے نیج کرسا دہ اور ندہب کے اصول کے مطابق چلیں۔خاص طور پرعورتوں کو اس سلسلے میں عبرت حاصل ہو۔

#### الله كانا فرمان سور بن كيا:

محد نصیر الدین قریشی الفاروتی اپنی کتاب حقوق والدین میں لکھتے ہیں کہ والدمختر م مرحوم ومغفور ہمیں ایک حکایت سنایا کرتے تھے، جسے میں یہاں تبرکا بیان کررہا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص اپنے دوست دکا پُدار کے ہاں ایک عرصے کے بعد ملئے گیا۔ شام کو دکان بند کر کے مہمان کے ساتھ کھر گیا۔ وہاں پر ایک جوڑ اسور کا با تدھا ہوا تھا۔ کے پاس جانے کا علم دیا۔ سحا بی رضی اللہ عنہ پھر گے۔ واپس ہوئ تو ابھی راستے ہی ہیں تھے کہ اللہ نے آسان ہے بگی گرا کراس سر دارکو ہلاک کر دیا۔ سحا بی رضی اللہ عنہ کو پچھ مم نہ تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'آپ جس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'آپ جس گتاخ کے پاس گئے تھے، آپ کے آ نے کے بعد اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔'' اوراس پر اللہ تعالی نے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم پر بیآ بت نازل کی:

ویو سل الصواعق فیصیب بھا من یشاء (رعد:۱۳)

"اوراللہ تعالی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھران کوجس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔'' (مند ابی یعلی ۲/ ۸۵۔ ۸۸ قرم ۱۵ ادائل الدو قالیہ بھی ۲۸۳/۸)

(ارمفتی عبر الفنی 'عبر المعرب المعر



### آيت قرآني سے ذاق كرنے كا انجام:

حضرت سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ کھیلوگ سفر کے لیے لکا، جب سوار ہوئے تو سب نے دعا پڑھی:

سبحان الدى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون (زفرف:١٣١٣)

"پاک ہے اس ذات کی جس نے تالع کردیا ہمارے واسطے اس (سواری) کواور ہم نہ تھے ایسے کہ اس کو قابولانے والے ہوتے۔ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف یقیناً واپس لوشنے والے ہیں۔"

(فذکورہ بالا آیتوں کوسفر شروع کرتے وقت سواری پرسوار ہونے کے بعد پڑھنے کی ہدایت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے) ان میں سے ایک آ دمی کی سواری کی اونٹنی بیار اور دیلی تنے۔ اس نے ازراہ نداق کہا کہ'' میں تو اس دیلی کے تالع ہوکر لکلا ہوں۔'' اللہ کا کرنا دیکھئے کہاؤٹنی اس کو لے کر چلنے گلی اورا یک جگہاس کو نیچے گرا کراس کی گردن کو بری طرح کچل ڈالا (اوروہ ہلاک ہوگیا)۔ (العقوبات الله عید بسختہ ۲۰۱۵)

# ستاخ خدايرة ساني بجلي كرى:

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کومشرکیین کے سرکش سرداروں ہیں سے ایک سردارکو اللہ کی طرف بلائیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس مشرک نے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ "جس خدا کی طرف جمہیں نبی بلاتے ہیں کیا وہ خدا (معاذ اللہ، استغراللہ) سونے کا ہے یا جاندی کا ہے یا چرنا نے کا ہے؟"

رسول الندصلي الله عليه وسلم كے پيغام رسال صحافي بيكلمات من كركانب الشھے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس واپس آ گئے ،سب پھھ بتايا۔ آپ صلى الله عليه وسلم في فر مايا'' آپ دوبارہ جاكے دعوت ديں۔'' وہ صحافي دوبارہ مسكے تو اس نے اس بار بھى وہى كلمات بجے۔ پھر واپس آ كے۔رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كواس ہے مطلع كيا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے پھراس



### موضوع نمبروا

# قادیا نیوں پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات

### ظفرالله كابولناك انجام:

فتنہ قادیانیت کا پوپ ظفر اللہ بستر مرگ پر ہے ہوش پڑا ہے۔ بھی بھی معمولی کی آسمیس کھول کراپنے اردگر دکھڑے لوگوں کو ہلکی کی نظر و کیے لیتا ہے۔ کھانے پینے سے عاجز ہے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گلوکوز کی بوتلیں چڑھارکھی ہیں، لیکن گلوکوز کا پانی پیلے رنگ کامحلول بن کرمنہ کے راستے باہر نکل جاتا ہے اور اس پیلے رنگ کے محلول سے پا خانے جیسی بد بواٹھ رہی ہے۔

ڈاکٹر ٹشو پیپر نے بار باراس کی غلاظت کوصاف کررہے ہیں، لیکن غلاظت رکنے کا نام نہیں لیتی ۔ ظفر اللہ خان بستر پر پیشاب کررہا ہے۔ کمرے میں اس شدت کی بوہ کہ کھم ہرنا مشکل ہے۔ بد بواور دیگر حفاظتی تد ابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے قادیانی ڈاکٹروں نے اپنے منہ پر ماسک چڑھار کھے ہیں۔ عام ملاقات پرسخت پابندی ہے کیونکہ ظفر اللہ کا یہ ہولناک انجام دیکھ کرکوئی بھی قادیانی، قادیا نیت سے تا ئب ہوسکتا ہے۔

ای حالت میں ظفر اللہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کرمرجاتا ہے۔لیکن مرجانے کے بعد بھی اس کے منہ سے غلاظت جاری رہتی ہے۔۔۔۔۔جس سے بیخنے کے لیے قادیانی ڈاکٹر اس کو بند کرنے کے لیے گلے میں روئی کا گولہ ٹھونس دیتے ہیں۔لیکن خدائی عذاب اس کو لے سے کہاں رکتا ہے!!!

#### جنازه اور مکھیاں:

میرے ایک دوست محمصفدر بھٹی کے تایا ایک قادیانی مربی کی سحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے قادیانی مربی کی سحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے قادیانی کتاب کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ قادیانی کتاب ایک مطالعہ کرنا شروع کردیا۔ ایک رات وہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اس رات انہیں خواب آیا کہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھرا ہے اور وہ ایک سنسان جنگل میں کھڑے ہیں کہ جا تک انہوں نے دیکھا



کہان کے بالکل قریب ہے ایک جنازہ گزررہاہے۔ جنازے کے ساتھ صرف چارآ دمی ہیں، جنہوں نے چار پائی کے ایک ایک پائے کو اٹھا رکھا ہے۔ چاروں آ دمی چروں پرسیاہ نقاب اوڑھے ہوئے ہیں۔میت پرکوئی چا دنہیں، لاکھوں کھیال میت پر جنبھنارہی ہیں۔میت سے انتہائی غلیظ مادہ فیک رہاہے۔جس ہے نا قابل برداشت بواٹھتی ہے۔

انہوں نے بڑی ہمت ہے جنازہ اٹھائے ہوئے ایک فخص سے پوچھا کہ'' یہ کس کا جنازہ رہاہے؟''

'' اس خص نے بڑے ترش کہج میں جواب دیا کہ'' بیمرزا قادیانی کا جنازہ ہے۔'' صفدر بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی تایا جی زاروقطار رونے گئے۔ سارے گھر والے یکدم اکٹھے ہو گئے۔تایا جی کوسنجالا اور ماجرا پوچھا۔انہوں نے کا نیٹے کا نیٹے ساراخواب سنایا۔ پھرتایا جی نے سارے اٹل خانہ کونخاطب کر کے کہا کہتم سب گواہ رہنا کہ میں تائب ہو گیا ہوں اور مرزا قادیانی وجال پہروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔

### مرزا قادیانی کاانجام:

قانون قدرت ہے کہ جب کو کُشخص گناہ کے راستے پر چلنا ہے تو قدرت اس کے راستے میں ایک چھوٹی می رکاوٹ رکھ دیتی ہے۔اگر وہ اسے پھلانگ کرنگل جائے تو پھراس سے برسی رکاوٹ رکھ دی جاتی ہے۔اگر وہ اسے بھی روندتا ہوانگل جائے تو رکاوٹ اور بڑی کردی جاتی ہے۔گرشا ہراہ معصیت کا مسافر قدرت کی رکھی ہوئی چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو تو ڑتا، روندتا نگل جائے تو پھراسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی جب جھوٹی نبوت کے لیے دعوے بازی شروع کرتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں سینکڑ وں رکا وٹیں کھڑی کرتی ہے۔ لیکن وہ کلہ تو ژکر بھا گئے والی جینس کی طرح شاہراہ کفروار قد ادپرسر پٹ بھا گتا ہی گیا اور ان ساری رکا وٹوں کوتو ژتا ہوا جہنم میں جاگرا۔ مرزا قادیانی کوانتہائی خوفناک ہینے ہوا۔ منہ اور مقعد دونوں راستوں سے فلا طلت بہنے گئی۔ اتنی ہمت بھی نہتی کہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین تک جاسکے۔ اس لیے جاریائی کے پاس ہی غلاظت کے وجر لگ گئے۔ سلسل یا خانوں اور الشوں نے اس قدر نجو رکر رکھ دیا کہ اپنی بی غلاظت پرمنہ کے بل گراا ور زندگ کی بازی ہارگیا۔

ديئے جا تين تو جواا جواب تصوير ہے گی وہ عبدالكريم قاديانی كی ہوگی ..

مرزا قادیانی کے عبدت خانے کا اہام تھا۔ اس کے شکل اور وجود کود کھے کر محسوں ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی کے جسم سے نگلنے والی تعنی شعاعوں کوسب سے زیادہ اس نے اپنے وجود میں جذب کیا ہے۔ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ حکیم نورالدین مرتد کی ارتدادی تبلیغ سے مرتد ہوا اور حکیم نورالدین مرتد اس کے ایمان کا قاتل کھیرا۔ بڑا جوشیلا مقرر تھا۔ جب زیادہ جوش میں آتا تو منہ سے جھاگ اور تھوک کا سلسلہ شروع ہوجاتا، جس سے جھاگ اور تھوک کا سلسلہ شروع ہوجاتا، جس سے قریبی سامعین خوب مستنفید ہوئے۔

المجب زیادہ جوش میں آتا تو اپنے '' باتی ماندہ'' اعضاء کو یوں حرکت دیتا کہ ابھی اڑ کرسا ہے۔

جب زیادہ جور میں انا توایت بال مائدہ اعظاء تو یول سرت دیا گیا ہی او سرسات و المحقاء تو یول سرت دیا گیا ہی او سرسات والی و یوار پر جا بیٹے گا۔ مرزا قادیانی پر یول فدا تھا جیسے شیطان مرزے پر فدا تھا۔ اپنے نام نہاد جمعے کے خطبے میں مرزا قادیانی کواللہ کا نی اور رسول کہتا (معاذ اللہ ) اور دجل وفریب کی کالی اور زہر کی کے خطبے میں مرزا قادیانی کواللہ کا نہوت ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کرتا۔

ایک ون عبدالکریم قادیانی کے جسم پرایک پھوڑانمودار ہوا۔ بڑاعلاج معالجہ کرایا گیا۔لیکن پھوڑااس مردود قادیانی کی زبان کی طرف بڑھتا ہی گیا اور آخراس کا پورا دجود پھوڑا ہن گیا۔ ڈاکٹروں نے چیر پھاڑ کر کے بدن کوکاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ مرتد عبدالکریم اور مرزا قادیانی ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔او پر کی منزل پر مرتد عبدالکریم اور نیچ کی منزل پر مرزا قادیانی۔

ورد کی شدئت ہے مرتد عبدالگریم ذرئے ہوتے ہوئے بگرے کی طرح چینیں مارتا۔ جس ہے سارا مکان ال جا تا۔ اس کا کٹا پھٹا اور چیرا پھاڑا وجود تڑپ تڑپ کر چار پائی ہے نیچ گرتا جمعے پھر چار پائی پررکھ دیا جاتا۔ وہ چیخ چیخ کر مرزا قادیانی کو ملنے کے لیے آوازیں دیتا۔ لوگ مرزا قادیانی ہے کہتے کہ ' تم اس سے ل لو، وہ تمہاری یاد میں روتا ہے۔''

مکار مرزا جواب ویتا که "مجھاس کی تکلیف کا انتہائی دکھ ہے اور میرا دل اس سے ملنے کے لیے تزیہا ہے لیکن میں اے نہیں مل سکتا کیونکہ میں ایک کمزور دل کا آومی ہوں اور مجھ سے اس کی حالت ویکھی نہیں جائے گی۔"

رحقیقت مرزااس نے مضرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں اس کے قریب جانے درحقیقت مرزااس نے مضرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں اس کے قریب جانے سے یہ مہلک بیاری اے نہ لگ جائے۔ جب مرتد عبدالکریم کی چینوں کی صعدا تیں زیادہ ہولناک ہوئیں تو مرزا قادانی نے اپنا رہائش کمرہ بدل کراس کمرے میں رہائش افسیار کرلی جہاں چینوں کی آواز کم آئی تھی۔

کا نئات میں شاید ہی کسی کوالی ہولنا ک اورعبر نٹاک موت آئی ہو۔ تدفین تک منہ سے غلاظت بہتی رہی۔ جسے بزی وشش کے باوجو، بندنہ کیا جاسکا۔ جس تابوت میں مرزا کا جنازہ لا ہور سے قادیان گیا، اس تابوت اور تابوت میں پڑے بھوسے (نوڑی) کو حکومت نے آگ گوا کر خاکمتر کرادیا تا کہ اس تابوت سے علاقے میں کوئی بیاری نہ کھیل جائے۔

#### حكيم نورالدين كاانجام:

سب سے پہلے جس خبیث الفطرت انسان نے مرزا قادیانی کی نبوت کوشلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ علیم نورالدین تھا۔قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے۔مرزا قادیانی کی موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلایا۔ قادیانی اسے سیدنا حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (نعوذ باللہ)

ماری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور بنا پتی نبوت کی منصوبہ سازی میں پیش بیش رہا۔ ایک دن گھوڑے پرسوار ہو کہ کہیں جارہا تھا کہ گھوڑے نے پیشے سے زمین پر پخا۔ جس سے ٹا مگ نوٹ گئے۔ زخم ٹھیک نہ ہواا در بگڑ کرٹا تگ بے کار ہوگئی۔

اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہوگئی۔ جوان بیٹے کو بشیر الدین نے قتل کرادیا اور اس قاتل نے فلافت حاصل کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی رچائی۔ مرزا بشیر الدین نے باتی بیٹوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا۔ آخری وقت میں زبان بند ہوگئی اور چیرہ مسنح ہوگئیا۔ اس حالت میں ختم نبوت کا مین خدار اس جہان فافی سے اپنی بقایا سزا بانے کے لیے اس وار باتی میں بہنچ گیا۔

### عبدالكريم قادياني كاانجام:

جسم کا مونا، قد کا مچونا، نیت کا کھونا، مرزا قادیانی کے اعتبے کا لونا، ایک آئے نہیں تھی،
ایک کان نہیں تھا، ایک باز ونہیں تھا، بے ڈھب چہرے پر چیک کے داغ تھے۔ سر کے ایک
طرف کے بال کچھ یوں اڑے ہوئے جیے جل گئے ہوں۔ ایک پاؤں کی ہڈی تھوڑی ک
میڑھی، نیم داآ تکھیں جنہیں دکھے کر پی بھی نہیں چاتا تھا کہ سور ہاہے یا جاگ رہاہے۔ پیٹ اس
انداز سے پھولا ہوا جیے بکرے کو ایھارا ہوجائے۔ اگر بینفوش اور خدوخال کسی مصور کو دے

مبلد شروع ہونے ہے آبل حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب نے مبایلے کی حقیقت مبایل کی اور غرض وغایت سے عوام کوروشناس کرایا۔ نیز قادیا نیت کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جبکہ مرزائی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ جاراعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں جب کہ مرزائیوں نبی مانتے ہیں۔ جاراعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں جب کہ مرزائیوں

کاعقیدہ ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور مرزا قادیانی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی جگہ' ہمسے'' بن کرآیا۔ ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ سب مل کرعا جزی، آہ وزاری اور خلوص سے دعا

کریں کہ جس کاعقیدہ غلط ہے اور جو باطل پر ہے، خداوند قد وس اس پر ہلاکت کی صورت میں (ایک سال کے اندراندر) عذاب نازل کرے اور سخت سزادے۔

چٹانچے تمام حاضرین نے آپ سروں کو نگا کر کے دعا شروع کردی اور ہیں منٹ لگا تار
دعا ہوتی رہی اور جمعے سے آبین آبین کی آ وازیں آتی رہیں۔ دعا کے درمیان غلام حیدرتا می
قادیانی پڑشی کا دورہ پڑااوروہ ہے ہوش ہوکر گر پڑا۔ عبدالرحیم شاہ قادیانی نے اس کو ہوش ہیں
لانے کے بعد کھڑا کیا اور حوصلہ دیا۔ ایک دوسرا قادیانی عبدالرحیم ، جود کا ندار تھا اور مباہلے ہیں
شریک تھا، ای دعا کے دوران کہنے لگا کہ ہیں تو دعا کرتا ہوں کہ خداوند قد وس جو ہم میں جھوٹا
ہے اس کو پاگل کردے تا کہ سب دیکھیں کہ چاکون ہے اور جھوٹا کون؟ اور دوسروں کو اس سے

راقم الحروف سے حضرت مولانا کریم اللہ صاحب مدظلہ نے بیان فر مایا کہ مہا ہے سے قبل میں نے عبدالرحیم شاہ قادیانی سے جو، وہاں مرزائیوں کا سرغنہ تھا کہا کہ'' آؤتم اور میں ایک آسان طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو چیڑ کے بلند وبالا درخت ہیں،ان درختوں پر چڑھ کرایک دوسر سے کا ہاتھ پکڑ کراوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سیا ہوگا وہ نیج جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ نیچ گرتے ہی مرجائے گا۔''لیکن عبدالرحیم شاہ قادیانی نے اس ہات سے بالکل انکار کردیا اور کہا کہ 'نہیں، ہم مبلیلہ ہی کریں گے۔''

اب سنیے! مباہلہ کرنے والے قادیانی لوگوں کے ساتھ کیا ب<mark>ہتی اور ان کا انجام کیا ہوا۔</mark> عبدالرحیم قادیانی نے دوران مباہلہ خود کہا تھا کہ ضدا جھوٹے کو یا**کل کردے۔ایک** ماہ کے بعد (A) 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10 - 1/10

مرتدعبدالكريم مرزا قاديانی كوملاقات كے ليے پكارتا،كيكن مرزا قاديانی اس سے ملف نه
آيا۔ آخرت يمي حسرت دل ميں ليے وہ تڑ پتا تڑ پتا جہنم واصل ہوگيا۔ مرزا قاديانی مرے
ہوئے عبدالكريم كاچېرہ بھی ڈر كے مارے ديكھنے نہ گيا۔ مرتدعبدالكريم كا جنازہ ميدان ميں پڑا
ہے۔ مرزا قاديانی وہاں آتا ہے۔ مرزے كا ايك مريدكفن سے عبدالكريم كا مند نكال كرمرزے
كوكہتا ہے كہ دحفرت صاحب چېرہ ديكھ ليس۔''

عیار مرزا قادیانی رونے والی صورت بنا کرکہتا ہے کہ''مجھے دیکھانہیں جاتا۔'' آخر جھوٹے نبی کا جھوٹا صحابی، جھوٹی مسجد کا جھوٹا امام، جھوٹے بہثتی مقبرے میں دفن کردیا جاتا ہے۔مرتد عبدالکریم وہ پہلا مردہ تھا جوسب سے پہلے قادیانی بہثتی مقبرے میں دفن ہوا۔ یعنی قادیانی بہثتی مقبرے کا''بہترین افتتاح''اس''بہترین مردے''سے کیا گیا۔

#### په گله مین مبابله اور مرزائیون کا انجام:

آپ مانسمرہ سے اگر بالاکوٹ کی طرف جائیں گے تو ''عطر شیشہ'' کے قریب ایک گاؤں پھلے منامی ہے۔جس میں اکثر آبادی سادات کی ہے۔اس قصبے میں سب سے پہلے عبدالرحیم شاہ نامی ایک فخص نے مرزائیت قبول کی اور مرزائیت کا مبلغ بن کر مرزائیت کی نشہیر شروع کردی۔لیکن علمائے کرام نے ہردور میں باطل کے خلاف زبان و سنان سے جہاد کیا۔خداکی شان مید ہے کہ اس علاقے میں علماء حق علماء دیو بند کثیر تعداد میں رہتے تھے۔خاص کر پھ گلہ میں بھی مولانا قاضی عبدالطیف فاصل دیو بند سے اکثر و بیشتر مرزائیوں کا بحث مباحثہ چاتار ہتا تھا۔شدہ شدہ معاملہ مباطح تک جا پہنچا۔ طے یہ پایا کہ تین تین آدی دونوں طرف سے لے اسے جا کیوں گارام تھے، جومندرجہ ذیل ہیں:

- (١) .... حضرت مولا ناكريم عبدالله صاحب، فاضل ويو بند، امام مجد سندهيار...
- (٢) ..... حضرت مولا ناعبدا كجليل صاحب، فاصل ديوبند، امام مجدعطر شيشهـ
- (٣) .... جعزت مولانا قاصنى عبدالطيف صاحب، فاصل ديوبند، امام مجد به مگله مرزائيوں كى جانب سے عبدالرجيم شاہ ،غلام حيدراورعبدالرجيم عرف تھيم، پنے گئے -

میتاریخی میلله ۲۶ فروری ۱۹۷۳ء بروز جعه کو طے پایااوراردگرد کے مضافات میں بھی اطلاعات بھیج دی گئیں۔عوام کاعظیم اجماع حق و باطل کے اس معرکے کود کھنے کے لیے امنڈ 後こかしてきしていいいかにしるというできることのできることできることが

میں اس طرح کھڑے ہیں کہ گویا کی مداری کا تماشاد کیورہے ہوں۔ ان لوگوں کے درمیان میں چھاوگ کھڑے ہیں، جن کے دھڑتو انسانوں جیسے ہیں لیکن منہ کوں جیسے ہیں اور وہ آسان کی طرف مندا تھا کر چیج چیچ کررورہ ہے ہیں۔ مجمعے کے تمام لوگ انہیں بڑی جرانی سے د کھورہے ہیں۔ میں نے ایک محض کا کا ندھا ہلاکراس سے پوچھا کہ'' پیلوگ کون ہیں؟'' اس نے جواب دیا کہ'' پیمرزا قادیانی کے مرید ہیں۔''

پھر میں خواب سے بیدار ہوگیا۔خوف کے مارے میراجہم پینے سے شرابور تھا۔ میں نے فوراتو بہ کی اوراعلانیہ مسلمان ہوگیا۔

## قبريهك كئ:

ڈیرہ غازی خان کے قصبے اللہ آباد میں ایک منہ پھٹ اور انتہائی بدزبان قادیانی ماسٹر رہتا تھا۔ اس شاطر کو جہاں موقع ملتا، وہ قادیانیت کی تبلیغ کر تا اور ختم نبوت کے بارے میں بک بل کرتا مرگیا۔ قادیا نبوں نے اسے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا۔ لیکن کسی ذریعے سے پینجر مسلمانوں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس ملعون کی تدفین نہ ہونے کا بندو بست کرلیا اور علاقہ یولیس کو بھی اطلاع کردی۔

تادیانی خوفز دہ ہو گئے اور انہوں نے اسے مجبوراً اپنی زمین میں فن کردیا۔ تدفین کے بعد قبر میں زبر دست آگ لگ گئ اور یہ کیفیت تین دن تک مقامی لوگ و کیھتے رہے۔ آخر قبر کھیٹ آئے ہوئے گئ اور دہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس عبرت گاہ کو دیکھنے آئے بھٹ گئی اور دہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس عبرت گاہ کو دیکھنے آئے۔ بعد میں قبر پر پختہ چبوترہ قائم کردیا گیا۔ لیکن بد بختوں نے اس ہولناک واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی

دیکھو گے برا حال محمہ کے عدد کا منہ پر ہی گرا جس نے جاند پہ تعوکا خدا کی مار سیمبا ہلے میں ہار نے کے بعد قادیانی پاگل ہوگیا:

ملک وال کے علاقے پندگو کے گورنمنٹ ہائی اسکول کا قادیانی ہیڈ ماسر مباہلے میں

وہ پاگل ہو گیاا دراول نول بحنے لگا۔ قریب'' جا بہ'' تا می ستی میں نوج کاکیپ تھا۔ وہ بغیرا جازت وہاں داخل ہوااور شور شرابا شروع کردیا۔ انگریز کما نڈر تھا۔ اس نے عبدالرحیم قاویانی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا اور وہ کافی دنوں تک جیل میں رہا۔ جب جیل سے رہا ہوا تو خود کہنے لگا کہ میں نے مرزا قادیانی کوسور کی شکل میں دیکھا ہے اور قادیانی عقیدے کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔

غلام حیورنامی قادیانی کواس کے بھیجوں نے ٹھیک ایک مہینے کے بعد جمعے کے دن ۲۲ مارچ ۱۹۷۳ء کو بالکل معمولی کی بات پر جہنم واصل کر دیا۔ غلام حیور کی کوئی اولا دنہ تھی۔ بھیجوں کوسیشن کورٹ کے سر دکر دیا گیا۔ چنانچہ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پولیس نے بغیر کسی سز ااور جرمانے کے بری کر دیا اوراس کے وہ بھیجتا حال زندہ ہیں۔ راقم الحروف نے بالمشافدان سے برمانچہ کی ۔ انہوں نے بہی کچھ بتایا ہے۔ راقم سے حصرت مولا نا کریم عبداللہ صاحب مد ظلم نے فرمایا کہ اس سال سے ہم مینوں علماء کے سر میں بھی بھی دردنہیں ہوا، بلکہ پہلے اگر کوئی تکلیف تھی تو وہ بھی اللہ تعالی نے دور فرمادی۔

تیسرے قادیانی عبدالرحیم شاہ کو ۱۹۷ء میں اللہ تعالی نے ایسی مہلک بیاری میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور عام لوگ اس کے کمرے میں نہ جا سکتے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے سے ہی بد ہوآتی تھی۔ بالآخر کافی مدت ایسی کیفیت میں رہنے کے بعد عبدالرحیم شاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

#### كتے خواب ميں:

مولا ناعتیق الرحمٰن چنیوٹی مرحوم پہلے قادیانی تھے، بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے ۔مولانا مرحوم اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ شایا کرتے تھے:

ایک دات میں نے خواب میں ویکھا کہ میں قادیان میں مرزا قادیانی کے گھرے چوک کی طرف آرہا ہوں۔ چوک میں، میں نے ویکھا کہ بہت سے لوگ ایک دائرے کی صورت



#### قبرمیں زلزلہ:

بھارت کے صوبہ بہار کے حکیم محد حسین نے خواب میں دیکھا کہ مرزا قادیانی کی قبریں تدفین ہوگئی ہے۔ لوگ مٹی ڈال کر گھروں کو چل رہے ہیں۔ قبریل سخت اندھیراااور خوف ہے۔ اللہ کے فرشتے سوال وجواب کے لیے آپنچ ہیں۔ مرزا قادیانی سخت گھبرایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کانپ رہا ہے۔

اللہ کے فرشتے اس سے سوال کررہے ہیں اور جواب میں وہ اول فول بک رہا ہے۔ قبر میں قریب ہی شیطان کھڑا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کو کہدرہا ہے کہ اے مرزا قادیانی! تو میرا بہترین ساتھی تھا۔ تونے میرے مثن کے لیے بہت کام کیا۔ شب وروز محنت کر کے لوگوں کو گراہ کیا۔ مجھے تیری موت کا بہت دکھ ہوا، لیکن آج اس مشکل میں، میں تیرے کی کام نہیں آسکتا۔ بیعذاب تواب مجھے سہنا ہی ہے۔

یہ کہااور شیطان عائب ہو گیااور اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیااوراس کی چیخوں سے قبر میں ایک زلزلہ بیاہو گیا۔

#### مردے کا منہ قبلے سے پھر گیا:

آ دھی کو نے ضلع خوشاب کے نزدیک امام الدین نامی ایک قادیانی رہتا تھا۔ جب ۱۹۷۸ء کی طوفانی تحریک ختم نبوت آھی تو مسلمانوں کے غیظ وغضب کودیکھتے ہوئے امام الدین قادیانی نے قادیا نبیت سے تا تب ہوکراسلام قبول کرلیا۔ مسلمانوں نے اس کے اسلام قبول کرلیا۔ مسلمانوں نے اس کے اسلام قبول کرنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ امام الدین مساجد میں نماز پڑھنے لگا۔ مسلمانوں کی شادی تمی میں شرکت کرنے لگا۔ کین وہ منافق اندر ہی اندرقادیا نیوں سے را بطے رکھتا اور انہیں مسلمانوں کی ساری خبروں سے آگاہ کرتا الیکن مسلمانوں کو اس جاسوس کا پہتہ نہ چلا۔

ایک ون امام الدین قادیانی بیمار ہوا اور چل بسا۔ مسلمانوں نے اسے عسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور لحد تک ساتھ گئے۔ جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو آیک مولوی صاحب قبر میں اتر سے اور انہوں نے اس کا چرہ نخالف سمیت سے قبلہ رخ کردیا۔ آیک زوردار جمد کا لگا اور مرد سے کا منہ دوسری طرف ہوگیا۔

کورٹ نے فرون پر فراہت نے ہوئی العالی کے العالی کا العالی کا العالی کا العالی کا العالی ہوگا ہے۔ ہوئی العالی ہار نے کے بعد پاگل ہوگا ہے ہوئی ماسٹر مبارک احمد باجوہ اسکول میں اساتذہ اور بچوں کو قادیا نیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اسٹاف نے اے کئی دفعہ منع کیا کہوہ بچوں میں تبلیغ نہ کیا کر ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس کے اس رویتے پر اسکول کے کارک ظفر شاہ نے ہیڈ ماسٹر مبارک احمد قادیانی کو مبا بلے کے لیے چیلنج کردیا۔

ہیڈ ماسٹر نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مرز اغلام احمہ قادیائی آخری نہیں ہے۔ اس کے بعد ظفر احمد شاہ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور سے نبی ہیں۔''

ر بہ رک سے اس کی میں ہو ہوئی ہے ہوئے ہوئے ہوئے کا انجام خود سامنے آجائے دونوں نے قرآن پر ہاتھ رکھنے سے پہلے کہاتھا کہ جھوٹے کا انجام خود سامنے آجائے گا۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان دینے کے تھوڑی دیر بعد ہی مبارک احمد قادیانی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً لا ہور چلاگیا۔ وہاں سے لنڈا ہازار سے کئی چینیں اور شرخیں خریدیں، واپس آنے پر ہر پانچ منٹ کے بعد ایک بدل کر

دوسری پہن لیتا ہے۔

اس واقع سے پہلے اس نے داؤھی رکھی تھی۔ لیکن اب داؤھی اور موفچیس بالکل صاف

کروادی ہیں۔ ہروت پر لفظ اس کی زبان پر ہوتے ہیں کہ وہ جھے تل کردیں گے۔ یہ کہتے ہی

ہماگ کھڑ اہوتا ہے۔ مناظر ہے کیا گلے روز ڈی ای اوسیکنڈری اسکول ملک ملازم حسین نے

اسکول میں چھاپ ہارکراس کی غیر حاضری کی رپورٹ تیار کرے حکام بالاکوارسال کردی ہے۔

ہیڈ ماسٹر کے دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کی حال ہی میں جرمنی میں شادی ہوئی

ہمیڈ ماسٹر کو پاگل بن کے مسلسل دور ہے پڑر ہے ہیں اور ریلوے آسٹیشن پندگو کی طرف

دوڑ کر جاتا ہے۔ اکثر ٹرینوں میں آتے جاتے لوگ بوی جیرت زدہ آتھوں سے اسے دیکھتے

ہیں۔ اس وقت بیٹرین میں جیپ جاتا ہے اور پہلفظ وہراتا ہے کہ وہ مجھے تل کردیں گے۔

ہیں۔ اس وقت بیٹرین میں جیپ جاتا ہے اور پہلفظ وہراتا ہے کہ وہ مجھے تل کردیں گے۔

اب اسکول سے مسلسل غیر حاضر ہے۔ انجھی تک اس ماہ کی تخوا ہوں کے لیے اساتذہ

کے بلوں پر دستخط بھی نہیں کیے گئے۔ اساتذہ نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ اس کا طبی

معائنہ کروایا جائے۔ اگر دہ واقعی پاگل ہو چکا ہے تو اسے نوکری سے برخواست کر کے نیا

معائنہ کروایا جائے۔ اگر دہ واقعی پاگل ہو چکا ہے تو اسے نوکری سے برخواست کر کے نیا

ہیڈ ماسز تعینا ہے کیا جائے۔ اس واقع کے بعد طلباء اور اساتذہ اور ورعلا نے تو اسے تو کہتے ہیں۔ اس تو تھی ہیں تشویش

کی لہر دوز کڑ ہے۔

Kanalina William State Inc 1880

میں دفن کر دیا۔

چشم دیدگواہ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ قادیانی کی لاش کو نکالا گیا تو اس کی ہد ہو کئی میل دور تک گئی اورلوگ کئی دنوں تک اس بد بوکومحسوس کرتے رہے۔ اس عبر تناک واقعے کود کچھ کرکئی قادیانی مسلمان ہو گئے ، جن میں سے پچھمردے کے خاندان میں سے بھی شھے:

> ظاہر کی آکھ سے نہ تماثا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی



مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید میرا پاؤں لگ گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس کا منہ قبلہ رخ کیا۔ انہوں نے دوبارہ اس کا منہ قبلہ رخ کیا۔ لیکن پھرایک جھٹکا لگا اور منہ دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جب تیسری دفعہ بھی اس کا چبرہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا تو میرے دل میں بیالقاء ہو گیا کہ میخض قادیا نی ہے اور اس نے صرف مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا فرامہ دانا تھا:

مرفد کی وحشت بنا رہی ہے مدن ہے سے کسی گتاخ رسول کی حبامیک قادیانی کی قبر کھولی گئی:

کوٹ قیصرانی بخصیل تو نسہ شلع ڈیرہ غازی خان میں امیر مندنا می قادیانی مرگیا۔ اس مردودکو قادیا نیوں نے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں ڈنن کردیا۔ مقامی مسلمان اس حادثے سے چیخ اٹھے۔ان غریبوں کی احتجاجی آواز کو بااثر قادیا نیوں نے دبانے کی کوشش کی۔مسلمانوں کی پکار پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کی مدد کے لیے بجلی کی سرعت سے پہنچی۔

خانقاہ تو نسہ کے چشم و چراغ خواجہ مناف صاحب بھی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار سے مسلح ہو کرخم تھونک کر میدان میں آ گئے ۔ جلوس نکالے گئے، کا نفرنسیں ہوئیں اور حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی مردے کو مجد سے نکالا جائے ۔ حکومت نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ لیکن عوام کے طوفانی احتجاج کے سامنے حکومت بے بس ہوگئ اور اسے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی ہڑا۔

چو ہڑوں کے ذریعے مردے کی قبر کشائی کی گئے۔ جونہی قبر کھلی ، بد ہو کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شدت کی ہو کہ لوگوں کے سر چکرا گئے اور آئکھوں سے پانی نکل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ کچ گئی۔ غلیظ اور کٹا پھٹالا شہ با ہر نکلاتو مارے خوف کے چو ہڑے ہمی کا نپ گئے۔ لاش قادیا نیوں کے حوالے کردی گئی ، جنہوں نے چو ہڑوں کے ذریعے بھی کا نپ گئے۔ لاش قادیا نیوں کے حوالے کردی گئی ، جنہوں نے چو ہڑوں کے ذریعے بی اے اپنے گھر کے حق میں دفن کردیا۔ لیکن چند دنوں میں گھر میں ایسانعفن پھیلا کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیا نیوں نے تنگ آکرا ہے وہاں سے اکھیڑ کراسیے کھیتوں میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیا نیوں نے تنگ آکرا ہے وہاں سے اکھیڑ کراسیے کھیتوں



کیے گئے۔ یس اقر ارکرتا گیا اور وہ معاف ہوتے گئے ، گرایک گناہ پر میں فاموش ہوگیا اور مجھے اقر ارکرتے ہوئے جرے کی کھال اقر ارکرتے ہوئے جے حد شرم آئی۔ بس پھر کیا تھا۔ ویکھتے ہی ویکھتے میرے چہرے کی کھال اور گوشت سب کچھ چھڑ گیا۔ پوچھا گیا۔ آخر وہ کونسا گناہ تھا۔ فر مایا۔ ایک بار میں نے ایک امر دی تھی۔ 'رکھیا ہے سعادت) بعنی خوبصورت لڑکے پرشہوت بھری نظر ڈال دی تھی۔' (کیمیائے سعادت)

#### ايك عبرتناك واقعه:

ایک بزرگ طواف کررہے تھے۔ان کی ایک ہی آ ٹکھتھی۔ دوسری نہتھی۔ وہ طواف کرتے ہوئے پیے کہتے جاتے تھے:

اللهم اني اعوذ بك من غضبك

اے اللہ میں تیرے غصے سے پناہ حابتا ہوں۔

كى نے يو چھا"اس قدر كيول ورتے مو؟ كيابات ہے؟"

کہا کہ'' میں نے ایک لڑکے کو بری نظرے و کیے لیا تھا۔غیب سے چپت گی اور آ کھ پھوٹ گئے۔اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھرعود نہ ہوجائے۔''

#### مؤذن کی بدنظری کے گناہ کا اثر ، کا فر ہوکر مرا: '

امام ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مخص کی حکایت معلوم ہوئی جو بغداد میں رہتا تھا۔ اس کا نام صالح تھا۔ اس نے چالیس سال تک اذ ان دی تھی اور نیک نامی میں بہت مشہور تھا۔ ایک دن بیاذ ان دینے کے لیے بینارے پر چڑھا تو مسجد کے ساتھ واقع عیسا ئیوں کے گھر میں اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑگئی۔ اس کے حسن و جمال کے باعث بیاس کے فتتے میں مبتلا ہوگیا۔ اذ ان دے کراس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بجایا۔ لڑکی نے اندرے یو چھا''کون؟''

اس نے کہا۔''صالح مؤذن۔''

نام من کرلز کی نے دروازہ کھول دیا۔ مؤذن نے فوراً اس کی طرف اپناہا تھے ہو ھایا۔ لڑکی نے حیرانگی ہے یو چھا کہ''تم مسلمان تو ہو ہے دیا نتدار ہوتے ہو۔ پھر پید خیانت کیسی؟'' مؤذن نے اپنا تمام حال اس کے سامنے بیان کردیا۔ لڑکی نے کہا کہ'' ایسا ہرگز نہیں



موضوع نمبر٢٠

# بدنظری کرنے پراللہ کے عذابات کے عبرتناک واقعات

### بدنظرى پرخوفناك سانپ كاپنجه مارنا:

ایک بزرگ رحمته الله علیه کوانقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا آوھا چہرہ سیاہ تھا۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جنت میں جاتے ہوئے جہنم پر ہے جونمی گزراایک خوفناک سانپ برآ مد ہوااوراس نے ایک زوردار پنجہ چہرے پر مارتے ہوئے کہا کہ تو نے فلال دن ایک مرد کو بنظر شہوت دیکھا تو تجھے زیادہ سزادیتا۔ (تذکرہ الاولیاء) بنظر شہوت دیکھا تھا تو تجھے زیادہ سزادیتا۔ (تذکرہ الاولیاء) آ ہا! جب بنظر شہوت دیکھنے کا انجام اس قدر ہولناک ہے تو پھراند بیش شہوت کے باوجودا مردوں ہے دوتی ،ان کے آگے یا پیچھے اسکوٹر پرسوار ہونا ،ان سے لپنینا ،ان سے اپنا جسم مکرانا وغیرہ وغیرہ کس قدر غضب اللی کو ابھارتا ہوگا۔

#### بدنظری کی وجہ سے قرآن بھول گیا:

حضرت جنید بغدادی رصته الله علیه جار ہے تھے، ایک نصرانی کا حسین لڑکا سامنے ہے آیا تھا۔ ایک مرید نے یو چھا کہ ' اللہ تعالیٰ ایسی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیس گے۔''

حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ'' تو نے اس کونظر استحسان سے دیکھا ہے۔ عنقریب اس کا زہتم کومعلوم ہوگا۔'' چنانچہ نتیجہ اس کا یہ جوا کہ دو پھنص قر آن بھول گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

### چېرے کا گوشت جھڑ گيا:

ایک بزرگ رحت الله علیه کو بعدانقال خواب میں دیکھ کرکس نے پوچھا۔'' مافعل الله بک. لیعن اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟'' کہنے لگھ۔''' مجھے بارگاہ خداوندعز وجل میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع پہ Kad July a place place of the Can Holl of the Toll 191 1895

خیال آیا کہ اپ بی بیخ حضرت جنید رحمته الله علیه کی زیارت کروں۔ چنا نچہ بیں بغداد کوروانہ ہوگیا۔ جب بیل نے آپ کے ججر و مبارک کا دوازہ کھنکھٹایا تو آپ نے (بذریعہ کشف) فرمایا: ''اے ابوعمرو! آجاوَ، تم گناہ تو رحیہ بازار بی کرتے ہواور اپنے پروردگارے معافی ما تگنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ نے بغداد بیس آتے ہو۔'' (ذم البوی لابن جوزی)

# بری نظر ہے و کیھنے والے کو کیا سزاملی؟

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آ دی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس پوچھا۔'' یہ تیری کیا حالت ہے؟''

کہا''میرے پاس نے ایک عورت گذری تھی۔ بیس نے اس کی طرف و کیولیا اس کے بعد سے میری آئی اس کی علاق کے بعد سے میری آئی اس کی تاک بیس رہی اور میر سے سامنے ایک دیوار آگئی۔ جس نے مجھے ضرب لگائی اور میر دیا جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم و کیور ہے ہیں۔'' جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

وان الله اذا اراد بعبد خیرا، عجل له عقوبته فی الدنیا ''الله تعالی جب کی بندے سے خیر کاارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کوسزاد یخ کی جلدی فرمادیتے ہیں۔''

## بدنظري پرعذاب الهي:

ایک صالح شخص فرماتے ہیں کہ بھرہ میں ایک شخص تھا۔ اے ذکوان کہتے تھے اور اپنے زمانے میں سردار تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو بھرہ کے سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوکرلوٹے تو میں ایک قبر کے پاس سوگیا۔ ایک فرشتہ آسان سے اتر ااور پکارا'' اے اہل القور، اٹھوا پنا اجر لے لو'' چنا نچے قبریں پھٹ مکئیں اور سب کے سب اہل قبور نکل کھڑ ہے ہوئے اور تھوڑی دیر کے لیے سب منا ئب رہ ہے۔ گئیں اور سب کے سب اہل قبور نکل کھڑ ہے ہوئے اور تھوڑی دیر کے لیے سب منا ئب رہ ہے۔ پھر جب واپس آئے تو ذکوان بھی ان کے ہمراہ تھے اور ان پردو حلے زرس نے کے جواہراور موتی سے اور ان کے آگے چند غلام تھے جوانہیں قبر تک پہنچار ہے تھے اور

(19.) Be Company (19.20)

ہوسکتا۔ ہاں اگرتم اپنادین جھوڑ دوتو شاید میمکن ہوجائے۔''

مؤذن بدختی کامظاہر ، کرتے ہوئے فورابولا (معاذاللہ) '' میں اسلام ہے بیزارہوں اور
اس ہے بھی جوجر صلی اللہ علیہ وسلم لے کرمبعوث ہوئے۔'' یہ کہہ کروہ لاکی کے قریب ہوا۔
لاکی نے کہا۔'' یہ جو بچھتم نے کہا صرف اس لیے تھا کہ اپنا مقصد عاصل کرلو، ہوسکتا ہے
کہا پنا مطلب پوراکر کے تم دوبارہ اپنے وین کی طرف لوٹ جاؤ۔لہذا اب میری بھی پچھشرالکط
ہیں۔ان میں ہے ایک میہ کہ پہلے تم خزیر کا گوشت کھاؤ۔'' مؤذن نے عشق کے ہاتھوں مجبور

الرك في كهاك "ابشراب بهي پو-"اس في لي ل-

جب شراب نے اپنااثر کیا تو آ گے بوھا۔ لڑکی نے جلدی ہے ایک کمرے میں داخل ہوکر اندر سے کنڈی لگالی اور اندر ہے ہی بولی۔''ابتم ہماری چھت پر چڑھ جاؤ ، جتی کہ میرا باپ آ جائے اور میراور تیرا نکاح کردے۔''

من بدایت وہ نشے کی حالت میں جہت پر چڑھ گیا۔ جہاں ہے اس کا پاؤں پھلااور وہ نیچ گر کر مرگیا۔ لڑکی نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کرر کھ دیا۔ جب اس کا باپ آیا تواس نے سارا قصہ سنایا۔ دونوں نے رات کے وقت اسے اٹھا کر ایک گلی میں ڈال دیا۔ پھراس کا قصہ مشہور ہوگیا اور لوگوں نے اسے اٹھا کرایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ (زم الھوی)

### چېره سياه پژگيا:

ابوعمر بن علوان کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے رجبہ بازار میں گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا۔ میں شرکت کی نیت ہے اس کے پیچھے چل دیا۔ نماز ووفن کے بعد میری نگاہ بلاارادہ ایک حسین عورت کے چیرے پر پڑگئے۔ میں نے آئکھیں بند کرلیں اور'' اناللہ واناالیہ راجعون'' کہااورا پے گھرلوٹ آیا۔

ایک بردھیانے مجھ ہے کہا کہ''اے آتا! مجھے کیا ہو گیا کہ میں آپ کا منہ کالاد کھر ہی ہوں۔'' میں نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرامنہ کالا ہو چکا تھا۔ میں نے غور وتفکر شروع کیا کہ بیکا لک مجھے کہاں ہے گئی ہے۔اچا تک مجھے اپنی بغیراراد سے کے گئی بدنگا ہی یاد آگئی تو میں نے خلوت میں جاکر الند تو کی ہے معانی مائگی اور چالیس دن تک کی مہلت طلب کی۔ پھر مجھے



#### موضوع نمبرا

# سیلا بوں اور طوفا نول کے عذابات کے عبر تناک واقعات

#### امریکه میں طوفان اورزلز لے کے عذابات:

اب د نیامیں امریکہ ایک واحد سپر پاورنظر آر ہاہے۔جس کے فوجی نظام اور قوت و استبداد سے بوری د نیا مرعوب نظر آتی ہے۔لیکن اللہ پاک کے نز دیک اس کی ساری قوت ایک چیوٹی کی قوت سے بھی کم ہے جو آہتہ آہتہ اپنے زوال اور منطقی انجام کی طرف بوھ رہی ہے۔

سلسلہ عالیہ نقشہند یہ کے ایک بزرگ حاجی ذوالفقار احمد صاحب جو اکثر تبلیغی دوروں پر بیورپ وغیرہ جاتے رہتے ہیں ان کے داشنگٹن (امریکی ریاست) سے بھیجے ہوئے چند خطوط جوانہوں نے اپنی جماعت کو بھیج تھے میری نظر سے گزر ہے۔اس میں اس موضوع کے متعلق بھی بڑا عبرت انگیز مواد تھا، جس کو میں یہاں ان ہی کے الفاظ میں نقل کررہا ہوں۔

#### هر کمال راز وال ..... چند عبر تناک واقعات:

بتاریخ ۱۸۵۷ء کیلیفور نیاامریکہ سے شیخ محمد لیقوب صاحب کے نام لکھتے ہیں۔ امریکہ میں اس سال چندا سے حوادث چیش آئے ہیں جوہم سب کے لیے باعث عبرت ہیں۔ ول میں سہ بات آئی ہے کہ ان کی کچھ تفصیلات آپ کو خط میں کھی جائیں۔ آپ چاہیں تو صلقہ ذکر میں احباب کے سامنے یانماز جمعہ میں جماعت کے سامنے پڑھکر سنادیں۔

#### الدكافرون بدا يدكم تاكروا قبات في المحال الم

ایک فرشته آواز دیتاتھا که 'نیه بنده اہل تفوی میں سے تھا، ایک نگاہ کی وجہ سے اس پر تکلیف اور ابتلاء نازل ہوئی اس نے متعلق تھم البی کا انتثال کرو۔''

چنانچہوہ جہنم کے قریب ہوااوراس میں سے ایک زبان یا ایک اڑ دہا نکلا اوراس کے منہ پر کاٹ لیا اور وہ جگہ سیاہ ہوگئی۔ آواز آئی کہ''اے ذکوان! تیرا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیاس نگاہ کابدلہ ہے اگر اور زیادہ کرتا تو ہم بھی اور زیادہ کرتے۔''

اس حالت میں ایک مخص قبر سے سر نکا لے دکھائی دیا اور اس نے ان لوگوں سے چلا کر کہا کہ'' تمہارا کیا ارادہ ہے۔ واللہ مجھے مرہے ہوئے نوے سال ہوگئے۔ اب تک پنی موت کی میرے حلق سے نہ گئی۔ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے جیساتھا ویسا ہی کردے۔''

#### بدنظرى كرنے كا انجام:

حضرت بیخی بن ابی کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوکر چراغ جلانے اللہ ایک ایک ورت کھڑی ہوکر چراغ جلانے اللہ ایک آئی ۔ ایک آئی کہ بیآ دمی بھی مجھے اس طرح دیکھا کہ''غیر عورت کو دونوں آئی میں بھاڑ بھاڑ کے اس طرح دیکھ رہے ہو؟''

اس آ دمی نے اللہ ہے دعا کی کہ'اے اللہ! میری بصارت پھین لے۔'' چنا نچے وہ بصارت ہے محروم ہوگیا اور میں سال نا بینا رہا۔ جب عمرزیا وہ ہوگئ تو اللہ ہے وعاکی کہ'اے اللہ! میری بصارت لوٹا دے۔''

تواللہ نے اس کی بصارت اوٹا دی۔ یکی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایسے آدی نے اس آدی کو بصارت سے محروم رہ کر پھرسالم آ تکھوں والا بھی دیکھا تھا۔ (العقوبات الالهمية ،منحہ ۱۹۸)

K-11-1-1-28 (NO) PORT OF THE SERVICE OF THE SERVICE

جا ہے کہ بیر مصیبت دور ہوجائے۔ تقدیر کے ساننے تدبیر نے گھنے ٹیک دیئے۔ (گویا دعایاد آگئی)القدا کبر۔

۲ ....ریاست نیکساس میں ٹارینڈو (ہوا کا طوفان) آیا۔ جس کی طاقت وس نا ئیٹروجن بہوں سے زیادہ تھی۔ (بیابیٹم بم ہے بھی زیادہ مہلک ہوتا ہے) اس نے مکانول کی چھتوں کواڑا کررکھ دیا۔ کاروں کواٹھا کر پٹنخ دیا۔ چند لمحول میں خوبصورت آبادیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں اور پر یاور قدرت الہی کا مند کیمتی رہ گئی۔

#### دورجد ید کے طوفانوں کے واقعات پر تحقیقات:

جاوا کے مغربی ساحل پرایک سابق سمندری کپتان نے یکا کیک کیاد یکھا کہ سمندر کے پانی سے ایک نیاجزیرہ ابھررہاہے۔لیکن چند کھوں میں اے اپنی جانی بچانے کی غرض سے پوری رفتار سے بھا گنا پڑا۔ جے وہ جزیرہ سمجھا تھاوہ پانی کی موج تھی۔ بیتقر بہا پچاس فٹ او نچی تھی اور ساحل کی طرف انتہائی تیزی ہے بڑھ رہی تھی۔ پھر بیساحل کی بلند یوں کو تو ڑتی اور ہر شے کو پچنا چور کرتی جو اس کی راہ میں حائل ہوئی پہاڑی علاقے کی بلندیوں پر چڑھتی گئی۔

موج کے ساتھ تنگے کی طرح رقص کرتا ہواایک ہمتر کپتان ندکور پرآپزااور وہ ہے ہوش ہوگیا اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ساحل سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پرایک درخت کی چوٹی میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ ان چند آ دمیوں میں سے تھا جنہوں نے اس موج کو دیکھا اور اس کی تباہ کاریوں کی داستان دہرانے کے لیے زندہ نیج گئے تھے۔ بعض مقامات پر ہیموج وہ افٹ بلندھی۔ اس سے بیمیوں گاؤں اور قصبے معدوم ہو گئے اور ہزاروں جانمیں جاتی رہیں۔

پیلی بین بین بین میں اسلام موج نے جنگی جہاز'' پیرون'' کومع کنگر سندرے اٹھا کرخشکی پردو میں کے مافرا کے ساحل پراس موج نے جنگی جہاز'' بیرون'' کومع کنگر سندرے اٹھا کرخشکی پوری میں کے فاصلے پر سمندر کی سطح ہے تمیں فٹ بلندائک جوئی سوری اور پانچ ہزار میل کا سفر کر کے کیپ ٹاؤن پنچی ۔ وہاں بھی ایک فٹ بلندگی ۔ جزیرہ کراکٹو میں چورہ کمعب میل کا پہاڑا کی دھا کے کے ساتھ فضا میں تمین میل کی بلندی تک جی سرا کے میں ہے ۔ بعد میں چرے سال تمام دنیا کے گردطوفان برق ویادگی ایم نیں جوں ۔

\$ 00 BB - \$ 100 BB - 100 BB - 100 BB

بہت ممکن ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال قبل ای شم کی کوئی موج طبیج فارس سے ایٹی ہو در د جلہ و فرات کے نواحی علاقوں کو ڈبوتی چلی گئی ہواور پھر کوہ ارادت کی نا تا ہل عبور چو ثیوں ہے کرا کر چھے ہٹی ہواور کشتی نوح ' جودی' بررک گئی۔

(Encyclopedia of religions and Ethics) کامصنف بھی ای قشم کا ایک حل چیش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے :

''عالمگیرطوفان نوح کا نظریہ سائنس دانوں کے زدیک بالکل بے بنیاد ہے۔ البتدان کے نزدیک ریمین ممکن ہے کہ بھی خلیج فارس کا ساحل کسی عظیم الشان آتش فشال سے ظرایا ہواوراس کے ساتھ طوفان بادہمی ہو۔ جس سے اس خطے کے لوگ ہلاک ہوگئے ہول۔''

ایک اعتراض بیرہوسکتا ہے کہ کیا طوفان نوح علیہ السلام ہے قبل جانوروں کے جوڑے استے ہی تھے جتنے ستی نوح بیں ساسکے؟ میرا خیال ہے آج بھی و ہاں بڑے بڑے جانوروں کی مجموعی تعداد سوسے زیادہ ہوگی۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ حشرات الارض کا کیا بنا؟ اس کے جواب میں آر، ڈی دریک کے محولہ بالامضمون کا ایک اقتباس پیش ہے:

''آ ہستہ آ ہستہ کرا کو کا جزیرہ جس کے متعلق بیاتی تع بی باتی نہیں ربی تھی کہ بید کھی پھلے پھولے گا، سر سبز وشاداب نظر آنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے درخت اور جھاڑیاں جنگل میں تبدیل ہونے لگے اور آخر کار ۱۹۲۳ء میں وہاں گھنا جنگل ہوگیا۔ جس میں ہزاروں اقسام کے پرند، سانپ اور دوسرے جانور موجود تھے۔''

اگر کراکٹو میں جالیس برس کے مختمرے وقفے میں زندگی کی نی اقسام بھی پروان چڑھ سکتی ہیں تو پانچ ہزارسال کے طویل عرصے میں وجلد وفرات کے علاقے میں مختلف جانور کیوں آ بادئیں ہو سکتے ۔ پھر کراکٹو کو تو سندر نے باقی دنیا ہے جدا کر رہما تھا اور یہ ملاقہ تھی کے دانتے اللہ براعظموں سے ملا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ ادھرادھر سے و بال مختلف جانور چلے محکے ہوں۔ قرآن مجیدا نی موقعوں پر متا ہے

سندريهم ايتنا في الافاق وفي اعسهم حتى يتبين لهم اله الحق "عقريب بمان والي التاريخ على الركام الله على الرافوان كالور



ای طرح کاایک طوفان تھا۔

۸ قد میم اقوام کی تاریخ کا ایک قصد طوفان اس قصے کے عین مطابق ہے۔ فرق عرف اتنا ہے کہ قرآن میں صاحب سنتی کا نام نوح علیه السلام جبکہ اس میں کسوتھرں لکھا گیا ہے۔ نام زبانوں کے بدلنے پر بدل بھی جانے ہیں۔ حضرت داؤ دعلیه السلام کو فوق ، یکی علیه السلام کو بوحنا اور سے علیه السلام کو علیہ السلام کو بوحنا اور سے علیہ السلام کو بیسی اور کرائے کہا جاتا ہے۔ ای طرح ممکن ہے کہ قد میم زمانے کا کسوتھرس عربی زبان میں نوح علیہ السلام کے طور پر بیان فرمایا گیا ہو۔ بہر حال کسوتھرس کے ساتھ بھی بالکل ایسانی واقعہ پیش آیا تھا۔



میں حتی کہ ان پر حقیقت آشکار اموجائے گی ۔''

## طوفانوں کےعذابات کی مختصر تاریخ:

کیا ایسا طوفانی سیلاب صرف قرآن میں ندکور ہے یا تاریخ بھی اس معالمے میں پکھ بولتی ہے۔ آئے تاریخ کے اوراق اللتے ہیں:

بیں اس دنیا کی برقوم میں جاہ کن سلاب کی تاریخ ملتی ہے اورا سے سلاب کشش عائد یا کی در ارستارے کے زمین کے زیادہ قریب آنے پراٹھ پڑتے رہے ہیں۔

۲ ... امریکه کی ایک ریاست اوکلوها ایک لوگ بتاتے ہیں که قدیم زمانے میں ایک مرتبہ زمین پر مہری تاریکی چھا گئی جو انتہائی او نجی سمندری موجوں کی وجہ سے تھی ۔ موجیس قریب تر ہوتی گئیں اور بالآخر تباہی کا موجب بنیں ۔

" جدید تکمائے زمین (Geologists) کہتے ہیں کہ بعض مقامات پرا ہے ہڑے اور گول پھر ملتے ہیں جن کے ہم جنس پھر قرب وجوار میں نہیں پائے جاتے۔ایسا لگتا ہے کہ بیہ سی عظیم سیلاب سے بہد کرآئے۔

م ۔ قدیم چین کی تاریخ بناتی ہے کہ شہنشاہ''یا ہو' کے دور حکومت میں ایک ایسا سیاب آیا تھا جس کا پانی نکالنے کی کوشش نوبرس جاری رہی پر کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ یا ہو کے بعد''شوکنگ''شہنشاہ بنا،جس نے پانی کی نکاس کا کام''یو' (۱۲) کودیا۔جس نے میکام خوش اسلولی سے انجام دیا۔ یوکو بعد میں اس کارنا ہے کی وجہ سے باوشاہ بنایا گیا۔

۵ تبت کی تاریخ کے مطابق ایک دفعہ سمندر ہے ایک ایبا سمندری طوفان اٹھا تھا کہ تبت کی یونیاں تک دب مجنی تھیں۔

ا افلاطون لکھتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزراہے کہ جس میں افرایقہ اورام کی۔ کے براعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے اور بیتمام خطہ اٹلائٹس، Allanti کے است سے مشہور تھا اور بیا لیک خوشحال اور طاقتور ریا سے تھی لیکین کیا۔ است اچا تک ای اس خطے پر پانی چڑھ آ یا جو کہ آئ تک بحراوتیا نوس (Allantic Ocean) کے نام سے مدید

یہ ای طرح بونانی تاریخ میں بھی وہ ہے ہوں وہ مرتب اورطوفال اور بھی



#### مال لوفي كاعذاب:

صدقہ بن خالدرجمۃ اللہ علیہ نے دمثق کے بعض مشاکخ ہے روایت بیان کی ہے۔مشاکخ کہتے ہیں کہ ہم جج کو گئے، ہمارا ایک ساتھی راستے میں انقال کر گیا۔ ہم نے وہاں کی آبادی میں ہے ایک کدال عاریتا لے کراس کی قبر کھودی، اوراس مردے کواس میں وفن کردیا۔وفن کرنے کے بعدیاد آیا کہ کدال قبر ہی میں بھول گئے۔

ہم نے قبر کو پھر کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مردے کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس کدال میں باندھ دیا گیا ہے۔ہم نے بید دہشت ناک منظر دیکھ کر قبر کومٹی سے پاٹ دیا اور کدال کو نہ نکال سکے۔کدال کے مالک کو اس کی قیت دے کر راضی کیا۔ جب ہم سفر سے لوٹ کرآئے تو اس مردے کی بیوی سے اس کا حال پوچھا۔

اس نے بتایا کہ میرا خاوندا کی صحف کے ہمراہ جار ہاتھا۔اس شخص کے پاس مال تھا۔میرے خاوند نے اس کولل کر کےاس کا سارامال لوٹ لیا تھااورای مال سے سیر جج کو جار ہاتھا۔(لا کا کی)

### قبرمیں بالوں سے بندھا ہواجسم:

۲۶۷ ھے کے اندر جوحوادث رونما ہو چکے ہیں، استمن میں یہ واقعہ بھی ندکور ہے کہ ساحلی علاقے کے اندر جوحوادث رونما ہو چکے ہیں، استمن میں یہ واقعہ بھی ندکور ہے کہ ساحلی علاقے کے ایک شخص کی عورت کا انتقال ہوا، جب اس کو دفن کر کے اس کا خاوند گھر لوٹا تو اسے یاد آیا کہ قبر میں ایک رومال بھول گیا ہے جس میں پچھرو پے بھی ہیں۔ چنا نچہ اس نے علاقے کے فقید کوساتھ لیا اور جا کر قبر کھود نے لگا۔ فقیہ قبر کے ایک کنارے میں بیٹھا ہوا تھا۔

تبر کھود کردیکھا کہ مردہ عورت بیٹی ہوئی تھی ،اس کے بالوں سے مشکیس بندھی ہوئی تھیں ، اور پیر بھی جکڑے ہوئے تھے۔اس مرد نے کھولنے کی بڑی کوشش کی ،لیکن مشکیس نہ کھل سکیں ، جب کھولنے سے عاجز آگیا تو زور لگا کرتوڑنا چاہا۔ گراسی وقت وہ مرداس عورت کے ساتھ اس طرح دھنسادیا گیا کہ اس کا اتا بتا نہ لگا۔

فقیہ جوقبر کے کنارے بیٹے تھے، چوہیں گھنٹوں تک ہوش رہے۔ گرجب ہوش میں آئے تو انہوں نے سلطان وقت کواس کی خبر دی اور سلطان نے مشہور عالم دین ابن دقیق العید



### موضوع نمبر٢٢

# مال ودولت کی ہوس پراللہ کے عذابات کے لرزہ خیز واقعات

### افغانستان میں چرے مسنح ہونے کی وہا:

بھارت کے شہرنگ وہلی سے شاکع ہونے والے ماہنا ہے''اللہ کی پکار'' نے رائٹر کے حوالے سے ککھا ہے کہ افغانستان کی راجدھانی میں ایک نگی بیاری وہا کی شکل میں پھیل رہی ہے۔ جس میں انسانوں کی شکل وشاہت بدل جاتی ہے۔ عالمی تنظیم صحت نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے ندصرف مقامی لوگ بلکہ لو مجے ہوئے رفیوجی اور بین الاقوامی اسٹاف بھی خطر سے دوجار ہور ہے ہیں۔

اس بیماری میں خاص کر چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک بیان میں عالمی تنظیم صحت نے کہا ہے کہ خاص کر بچے اورخوا تین اس مرض سے متاثر ہیں اور ان لوگوں کو ان کے گھر والے اس بیماری کے بعدالگ تصلگ کردیتے ہیں۔اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے الل کھ ڈالر کی اپیل کی گئی ہے۔

کابل کے بعض علاقوں میں یہ بیاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہا ہے'' چھوٹی بہن' کہنے گلے ہیں، کیونکہ ہرگھر میں کوئی نہ کوئی اس بیاری میں جتلا ہے۔ عالمی تنظیم صحت نے کہا ہے کہ اتنے بڑے پیانے پرعلاج کے رقم کی ضرورت ہے۔

افغانستان کے مسلمانوں نے اپنے ملک میں امریکہ اوراتحادی فوجوں کے حملے کے وقت جس طرح سے امریکی ڈالر کے آگے اپنا ایمان فروخت کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔لگتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اصحاب سبت اورایمان کے ہالمقابل دنیا کوتر جے دینے والے یہودیوں کو بندروں اورخزیروں کی شکل میں کردیا تھا۔

(البقره۱۵:۳۵،۱۳ساه۱۵:۳۵،۱۵،۱مانانده۱۵:۰۵،۱۵۸ الاعراف ۱۲۳،۱۲۳۱انحل ۱۲۳،۱۲۱) شاید ای طرح کا عذاب افغانیوں پر بھی نازل ہور ہاہے کہ ان کی صورتیں مسغ

ہور ہی ہیں۔

رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے عذاب قبر کی حقیقت بیان کیا۔جس سے ہرا یک کوعبرت ہوئی۔ (۲ نے مقریزی)

#### خون ناحق كاانقام:

دریائے چناب اور دریائے جہلم تریموں کے مقام پر باہم گلے ملتے ہیں اور پنجے ملتان کی جانب رواں دواں نظر آتے ہیں۔ کچھ دنوں تک دونوں کے پانیوں کا رنگ جدا جدا نظر آتا ہے مگر جلد ہی جہلم اپنی انفرادیت محمل طور پر چناب (پنہاں) کے حوالے کردیتا ہے۔ اسی پنہاں کے مشرقی کنارے پرشورکوٹ واقع ہے جسے محجوروں کے درخت گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔

ای شہر میں پانچ صدی پہلے سلطان العارفین حضرت محمد باہور حتد اللہ علیہ نے آئمیں کھولیں۔اس وقت اکبراعظم کا عہد تھا اور مخل ملوکیت اپنے عردج پرتھی۔سلطان باہور حمتہ اللہ علیہ گوعلاتے کے نیک نہاد صوبیدار کے گھر پیدا ہوئے لیکن صبوبیداری سے کوئی انس نہ تھا۔اللہ سے لولگائی اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے کام کیا۔ ملوکیت کے ہاتھ عوام کے بنیا دی حقوق کی پامالی دیکھ کووہ دئر پ اٹھے اور بدی کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

ان کا مزار شورکوٹ سے دور پنہاں کے مغربی کنار سے پرواقع ہے جہاں سے گڑھ مہاراجہ قصبہ صرف تین میل دورواقع ہے۔ یہ قصبہ مہاراجہ رنجیت شکھ کے نام پر آباد ہوااور آباد کرنے والے کا نام مہرر جب خان سیال تھا، کیکن اس نے از راہ عقیدت اس بستی کا نام گڑھ رجبانہ کے بجائے گڑھ مہاراجہ رکھا اور اس نے جھنگ سیال کے نوابوں کے خلاف مہاراجہ رنجیت شکھ کی مدد کی۔ جس کے نتیج میں جھنگ سیال مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر سکھوں کی جا گیر بنا سکھوں سے انگریز چھین لے گئے اور قیام پاکستان کے وقت پھر مسلمانوں کے باس آگیا۔لیکن گڑھ مہاراجہ جوں کا توں موجود رہا اور انسانی فطرت کی عبیب کہانی سنا تارہا۔

ای گڑھ مہاراجہ اور شور کوٹ سے آگے برھیں تو دور پنہاں کے کنارے احمد پورسیال کی بہتی موجود ہے جہاں ہندوؤں کی انگریز پرستیوں اور انگریز کی ہندونوازیوں کے خلاف پنجاب میں پہلی بار نظم جدوجہد شروع ہوئی۔ جری سیالوں نے سیوائی کے بیٹوں کو یہ باور

Control of the second of the s

کرادیا کہ پنجاب کے مسلمانوں کی رگوں میں عالمگیری خون رواں دواں ہے، یہاں ہے ذرا آگے دریائے راوی انکھیلیاں کرتا پنہاں کی آغوش میں جاگرتا ہے جو ذرا آگے چال کر ملتان کے علاقے میں داخل ہوجاتا ہے۔اس جگہ ملتان کے بڑے بڑے فائدانوں میں سے ایک برشکوہ خاندان آبادتھا۔

ن المماء کا وسط تھا، انگریز کی تحکومت میں ابھی تک استحکام پیدانہیں ہوا تھا، کیکن اس علاقے میں انگریزوں سے بڑا حاکم ان کا پھوغلام فریدنول موجود تھا۔ جس کے حکم کے بغیر پید بھی نہ ال سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا، جس کا نام مہر دوست محمد تھا اور عمر دس سال تھی۔ اس کا ایک بھی لڑکا تھا، جس کا نام مہر دوست محمد تھا اور عمر دس سال تھی۔ اس کا ایک بھیتجا بھی تھا جس کا نام عبد المجید تھا، یہی کوئی ہیں یا تمیں برس کا عبد المجید کا باب اس کے بچپن ہی میں طاعون کی نذر ہوگیا تھا اور اس طاعون سے مہر غلام فرید کا دوسرا چھوٹا بھائی مہر غلام حید ربھی فوت ہوگیا اور اپنے بیچھے جوان ہیوہ، دولڑ کیاں اور وسیع و علی حائداً دیچھوڑگیا۔

مہر غلام فرید نے بیوہ بھابھی پر نکاح ٹانی کے لیے ڈورے ڈالے۔لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے اللہ کی عبادت اور بچیوں کی تربیت میں اپنے آپ کو وقف کرویا۔ وسیع زرگی جائیداد کی آمدنی کا بیشتر حصدوہ رفائی کا موں پرخرچ کرڈالتی۔اس نے بیواؤں او رناداروں کے وظائف مقرر کرر کھے بچھے اور غریب لاکیوں کے جہیز بنانا اس کا ول پہند مشخلے تھا۔

مبرغلام فرید کی پیتیم بھتیجیاں اب اٹھارہ اور بیس برس کی ہوچگی تھیں اور ان کی نیک سرشت والدہ کے لیے ان کومزید بٹھائے رکھنا اب ممکن ندر ہا۔ مبرغلام فریداور اس کے درمیان لڑکیوں کے رشتے ناتے کی بات کئی مرتبہ آ کے بڑھی ، مہر کی خواہش بیٹنی کدوہ اس کے ساتھ خود نکاح پڑھائے۔ بڑی بیٹی کومبر کے بھتیج کے عقد میں دے ، جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا اور دوسری

بین کا نکاح ای کے کمسن بیٹے کے ساتھ کردے اور یوں تمام جائیدادگھر کی گھر میں رہے۔ مہر غلام فرید کا کمسن لڑکا اب گیارہ بارہ برس کا تھا اور بیوہ کی بیٹی اٹھارہ انیس برس کی تھی۔ بیوہ نے بیرشتہ قبول کرلیا، لیکن وہ خود نکاح ٹانی کے لیے اپنی بڑی بیٹی کوشادی شدہ عبدالمجید کے عقد میں دینے پر رضامند نہ تھی۔ اس نے اپنی بڑی بئی کا رشتہ اپنے بھینیج کے ساتھ مظفر گڑھ میں طے کردیا۔ مثلنی دھوم دھام سے ہوئی۔

مہر غلام فرید ، اس کے بیٹے اور بھیتے نے زبر دست مخالفت کی ، گریوہ عزم و ہمت کی چان بن گئی۔ اس کے جواب میں مہر غلام فرید نے اپنے کمسن بیٹے کے لیے بیوہ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ لینے سے صاف انکار کردیا اور علین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ آخر مجبور ہوکر بیوہ نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی اپنے دوسرے بھیتے کودے دیا اور ۱۳ اپریل ۱۹۰۰ء کی تاریخ شادیوں کے لیے مقرر کردی۔ مہر غلام فرید ابھی تک آس لگائے ہوئے تھا۔ لیکن تاریخ مقرر ہوتے ہی وہ تلملا اٹھا اور غصے کے عالم میں اس کی سوجھ ہو جھ جواب دے گئے۔

۲۱ پریل ۱۹۰۰ء کو صبح بی ہے آ سان پر غبار چھایا ہوا تھا۔ مست پنہاں چیکے چیکے بہدر ہا تھا۔ پچھلے پہر سرخ آ ندھی کے آ ٹارنمودار ہوئے ۔مغرب کی اذان بلند ہوئی اورادھر بارا توں کی شہبائیاں بجنے لگیس اور لوگوں کی آ وازیں سنائی دیئے لگیں۔ نتیوں عور توں نے جلدی جلد نمازیں پڑھیس کہٹا یوں کی گھن گرج سنائی دی۔

وہ بیں گھڑ سوار تھے جوم مرغلام فرید نے بارا تیوں کے روپ میں اصل بارا تیوں سے پہلے بھیج دیئے تھے۔ انہوں نے تینوں نیک نہا دخوا تین کی گردنیں جائے نماز دں ہی پر کاٹ ڈالیس اوران کی لاشیں گھڑ یوں کی شکل میں با ندھ لیں اور انہیں گھوڑ دں پر لا دکر دریائے چناب کے بیلوں میں گم ہوگئے۔

اصل باراتی آئے تو جائے نمازوں پرخون بھرا ہوا تھا۔ ساتھ تین جوڑے زنانہ جوتے اور دوزنانہ دویے موجود تھے۔

انگریزی قانون حرکت میں آیا۔ مہر غلام فرید اور اس کے بیتیج عبدالمجید کے چالان ہوئے۔اصل قاتل ہیں آ دمی تصوہ علاقے کے چھٹے ہوئے بدمعاش تصدان کا بھی چالان ہوا،لیکن ایک تو مہر غلام فریدانگریزوں کا چہیتا اور ان کا دست و بازوتھا، دوسرے مقد مے کی پیروی کرنے والاکوئی نہ تھا۔ بیوہ کے میکے والے بھی باہمت ٹابت نہ ہوئے اور مہرکی ہیبت سے

Keninitanian in in his Selection of the ror selection of the selection of

ڈر گئے۔تیسر سے لاشیں برآ مدنہ ہوئی تھیں۔انہیں چناب کے گہر سے پانی نگل گئے تھے۔وقوعہ اندھیر سے میں ہوا تھا،چٹم دید گواہ زیادہ تربیوہ کی خاد مائیں تھیں،وہ لائق فاکق وکلاء کی جرح کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئیں۔

مہر غلام فرید اگلے سال ہی راہی ملک عدم ہوگیا، اے چناب کے بیلوں میں کسی زہر ملے سانے میں دم تو ژدیا زہر ملے سانے میں دم تو ژدیا جہاں اس سے پہلے تین مظلوم عورتوں کولا وارث سمجھ کر ذیج کردیا گیا تھا اور اب وہ مکان مہر غلام فرید کی ملکیت میں آ کردائرہ (مہمان خانہ) بن چکا تھا۔

مہرغلام فریدتو رخصت ہو گیالیکن لوگول کے لیے عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازے کے بعداس کا پورابدن خصوصاً چہرہ سانپ کے زہر کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی طرف وہشت سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ کئی روز اس حاوثے کے چر ہے اور میر دوست محمد کا تھا ۔ کئی روز اس حاوثے کے چر ہے اور میر دوست محمد کا تھا ، بجالا نے لگے۔ مہر دوست محمد کی شادی جلد ہی جھگ کے اور میں ہوگئی اور شوکت وسطوت کے پھریرے پہلے سے بھمی زیادہ آب و تاب دکھانے لگے۔

مہر دوست محمسلسل ۱۹۳۵ء تک علاقے ہے منتخب ہوتا رہا۔ اسمبلیاں اس کے بغیر مکمل ہوتی ہی نتھیں۔ ملتان، جھنگ بلکہ پنجاب بھر کی سیاست میں وہ ایک مستقل عنوان بن چکا تھا۔

ڈب قبیلے کی بیوی ہے دولڑ کیاں اور ایک لڑکا مہر نذر محمہ پیدا ہوئے۔ مہر نذر محمہ کی شادی انتہائی دھوم دھام ہے ہوئی اور روایت ہے کہ ۱۹۳۰ء کے سنتے زمانے میں لا کھروپے ہے زائد سلامی دی گئی۔ ہندوستان بھر کے رؤسا، راجے، مہاراج اور انگریز حکام اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔

مہرنذر تھر کے ہاں کے بعد دیگر ہے جڑواں شکل میں چارلڑ کے پیدا ہوئے ۔ لوگوں کو یاد ہی ندر ہا کہ مہر دوست محد ،اس کے چیرے بھائی مہر عبدالمجیداوراس کے والد مہر غلام فرید نے کمھی ایک موسم بہار کی شام تین بے گناہ اور پا کباز عورتوں کودولت و جائیداد کے لا کی میں بے دردی سے ذرج کروایا تھا۔

مہر دوست محمد کا بیٹا مین عفوان شباب میں چارلڑ کے چھوڑ کرا نقال کر گیا۔اس کی بیوی ہے اپنے جوان بینے کاغم نہ دیکھا گیا اور وہ بھی اس دنیا ہے کوچ کر گئی۔مہر

Kewintersentonical States of the Property of t

بخش نام کے رہتے تھے۔مولا بخش اپنے باپ کی تنہا اولا و تصاوران کے باپ ابھی زندہ تھے، ان کے رشتے داروں نے سوچا کہ اگر مولا بخش کا خاتمہ کردیا جائے تو ان کی جواولا دہے وہ مجوب ہوجائے گی، کیونکہ دادا زندہ ہوگا اور باپ مرچکا ہوگا،اس طرح ان کے جھے کی ساری جائیداد ہم کوئل جائے گی۔ چنانچے انہوں نے خفیہ طور پرمولا بخش کے تک کا منصوبہ بنایا۔

بقرعید قریب تھی ،مولا بخش اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر شہر دوانہ ہوئے تا کہ وہاں سے عید کا سامان خرید کر لائیں۔ان کے دشمن پہلے ہی تاک میں تھے۔ادھر مولا بخش روانہ ہوئے اور ادھر دشمنوں نے جمع ہوکر مشورہ کیا، بوری اسکیم طے ہوگئ۔

عصر کا وقت تھا، مولا بخش کا گھوڑا گاؤں سے تین میل کے فاصلے پرایک جنگل میں داخل ہوا جورا سے میں پڑتا تھا۔'' تھہر جاؤ۔''

ا جائک ایک کرفت آ واز نے مولا بخش کواپی طرف متوجہ کرلیا۔ دیکھا تو جار آ دمی جو لاٹھیوں اور بلموں سے پوری طرح مسلح تھے، ان کے سامنے کھڑے ہیں، اتنے میں ایک نے لیک کرگھوڑے کی لگام پکڑلی۔اب مولا بخش کے لیے اس کے سواکوئی جارہ نہ تھا کہ وہ گھوڑے سے از بڑس۔

''آخرتم لوگ کیا چاہتے ہو؟''مولا بخش نے اضطراب آمیز کہتے ہیں پوچھا۔ ''تمہاری جان ۔''بلم کے پیچھے کھڑ ہے ہوئے خونخوار چبروں نے جواب دیا۔ مولا بخش صورتحال کی نزاکت کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔انہوں نے چند لمحے سوچااور اس کے بعد جواب دیا۔''اچھاعصر کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔''

''ٻان تم نماز پڙھ ڪتے ہو۔''

مولا بخش مصلی بچھا کرنماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیان کے لیے صرف نماز نہیں تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان نماز پڑھ رہے تھے کہ ان میں جھے کہ ان میں سے کہ ا

" و تکھتے کیا ہو۔ اس ہے بہتر وقت نہیں السکتا۔ اگر کوئی را بی آ لکا اتو تہمارا سارامنصوبہ دھراکا دھرارہ جائے گا۔ "بزرگ ساتھی کی بات سب کی سمجھ میں آگئی اور فورا بی ان کے دو طاقتور آ دمی مولا بخش کے دائیں اور بائیں کھڑ ہے ہو گئے ۔ سمجد نے کی حالت ہی میں ایک لاٹھی گردن کے اوپر ، اس کے بعد ، داول طرف سے جاروں گردن کے اوپر ، اس کے بعد ، داول طرف سے جاروں

THE STATE OF THE S

دوست محمہ نے چاروں پوتے سینے ہے لگائے ،لیکن ۱۹۳۵ء میں دوسری شادی رچالی۔ دوسری بیوی سے مہرگل محمہ پیدا ہوا جو باپ کی نگا ہوں کا تارابن گیا۔ مہر دوست محمد کا سیہ عمل اس کے پوتوں کے لیے نا قابل برداشت ہوتا جار ہاتھا۔ اب ان کی عمرین ۱۹۴۴ور سماسال کی تھیں۔

مہر دوست محمد کا لڑکا اپنے بھیجوں ہے دوجارسال جھوٹا تھا، کیکن اس کی تعلیم الا ہور کے او خلیم الا ہور کے او خلیم الا ہور کے او خلیم اداروں میں ہور ہی تھی۔ اس کا زرق برق لباس اس کی نئے ماڈل کی کا راوراس کے خدام کے پہر سے پیتم بھیجوں کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھے۔

ا ۱ اپر میل ۱۹۲۱ء کی ڈراؤنی شام کا واقعہ ہے۔ مہر دوست محمہ کے مہمان خانے میں پچھا بھتیجوں کی تکرار ہوئی۔ اس پر بھتیج مشتعل ہو کر خنجر بدست للکارتے ہوئے آئے۔ مہر دوست محمہ کالڑکا مہر گل محمہ جوہیں برس کا تھا، اس کواسی محمور کے درخت کے بیچے تل کردیا گیا جہاں ساٹھ برس پہلے تین بے سماور بے گناہ عورتیں ذرج کی گئی تھیں۔ مقتول کے جاروں بھتیج پولیس نے گرفتار کر لیے۔ سیشن جج ملتان کے ہاں سب کے لیے بھانی کا تھکم صادر ہوا۔

1917ء میں تین بھائی پھانی پاگئے۔سب سے چھوٹے کی عمر کم تھی چنا نچے صدر ایوب نے سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔ اس سے میری ملاقات سینٹرل جیل ملتان میں ہوئی۔ وہ ٹی بی کا مریض تھا اور اے 1972ء کے اوائل میں دماغی دورے پڑنے لگے تھے۔اس نے مجھے یہ پوری داستان سائی اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس کا خاندان کس حال میں ہے۔

''میر نے دادا کواس کی چیتی ہوی نے چیکے سے زہردے دیااور وہ اس کھجور کے درخت کے نیچ خون کی قبلے درخت کے نیچ خون کی قبلے میں شادی کر لی ہے۔ جانے کے میں شادی کرلیا جے بچانے کے لیے ہم ایک دوسرے کا گلاکا منے رہتے تھے۔''

تھجور کا در خت اب غیروں کے قبضے میں ہے اور ظالموں کے خلاف کو ابی دےر ہے۔

#### ایک قابل عبرت واقعه:

تقریا ۸۵ برس پہلے کی بات ہے۔اعظم گڑھ کے ایک دیہات میں ایک زمیندارمولا

در کھا کدان کے جسم پر جگہ جگہ گھوڑے کے کھر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، جیسے واقعی کسی گھوڑے نے اپنے کھر سے ان کو پا مال کیا ہو۔

اسی طرح جاروں آ دمیوں کا خاتمہ ہوگیا اور وہ یا ان کی اولا دمولا بخش کی جائیداد بھی حاصل نہ کرسکی۔ کیونکہ دادازندہ تھا اور انہوں نے مولا بخش کے لڑکوں کے نام ان کا پورا حصہ لکھ دیا۔ آج بھی مولا بخش کے پوتے زندہ سلامت موجود ہیں اور ان کی پوری جائیدادان کے پوتوں کے قبضے میں ہے۔ (بحوالد ذکری اکتوبر 1942ء)

## ا ہے بھائی کا مال ہتھیانے کا انجام:

قرآ ن کیم میں فرمان ہے

"جولوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور راہ خدا میں اس کوخرج نہیں کرتے ، انہیں عذاب الیم کی شارت و بے دو۔ قیامت کے دن وہ سانپ کی شکل میں ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا جوان سے کہے گا کہ ہم وہی خزانہ ہیں جمعے کر کے دکھتے تھے۔''

اور حدیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں اگر کسی بھائی کی بالشت بھر زمین بھی ہتھیا گئی تو قیامت کے دن سات زمینوں کا ہو جھ ہتھیا نے والے کی گردن پر ہوگا یا یہ کہ اونٹ اور بکری قیامت کے روز عاصب کی گردن پر سوار ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ما لک فلال ابن فلال تھا، کیکن اس ظائم نے ہمیں چرایا ہتھیا لیا تھا۔

ان اقوال مقدسہ کا تعلق بھی ایمان بالغیب اور آخرت ہے ہے، لیکن بسااوقات انسان اس دنیا میں بھی اپنی چشم تر ہے ان فرمودات میں پوشیدہ حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ قانون شہادت مجربیا ۱۸۷ء کی روثنی میں دوواضح مشاہدے میں نے بھی کیے ہیں جونذرقار مین کیے مات تا

بست بین مسر گودها میں ایک بین می لکھی انتہائی حسین وجمیل اڑکی کے والدین وفات پا گھے۔ جبکہ اس کا اکلوتا بھائی کمسن تھا۔ حقیقی خالہ نے نو جوان لڑکی اور کمسن لڑکے کو سنجال لیا۔ لڑکی ہے اے کرنے کے بعد جھنگ نے ایک زمیندار ہے اپنی پسند کا نکاح کر بیٹھی۔ جبکہ لڑکا خالہ کے پاس رہ گیا۔ لڑکی خوبصورت میں بیٹھی بلکہ بہت تیز طر اراور ہوشیار بھی تھی۔ اس نے TO BE SUPER CONTROL OF THE STREET OF THE STR

آ دمیوں نے مل کر دبایا تو مولا بخش کی زبان نکل پڑی بھوڑی دیر بعدوہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے فور اُبعد دشمنوں نے گھوڑ کے کو بھی لنل کر دیا اور گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کی لاش قریب کے دریا میں بہادی۔

یہ برسات کا زمانہ تھا۔ عین ای رات کوموسلا دھار بارش ہوئی ادر قریباً ایک ہفتے تک جاری رہی۔ اس بارش میں نہ صرف قل کے تمام آٹار دھل گئے بلکہ بڑھے ہوئے دریا میں لاش بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہوگئی۔ واقعے کے بعد مولا بخش کے صاحبز ادے عبد الصمداور الن کے داماد حامد صن دو ہفتے تک بارش اور سیلاب میں مارے مارے پھرے بگر مولا بخش کا کوئی سراغ نہ ملا۔

جس وقت مولا بخش کا گھوڑا جنگل میں داخل ہوا اور چاروں آ دمیوں نے مل کر انہیں گھیرلیا تو مولا بخش کے پیچھے کچھ فاصلے پرگاؤں کا ایک بنیا بھی تھا جو بازار ہے آ رہا تھا۔ات نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فورا کھسک کرا کی جھاڑی میں جھپ گیا۔وہ و ہیں سے پورامنظر د کھی رہاتھا۔۔

" اس نے بعد میں گھر آ کرمولا بخش کے دارثوں کو سارا واقعہ سنایا۔ رپورٹ ہوئی، پولیس آئی، مگر نہ لاش برآ مد ہوئی اور نوتی کا کوئی ثبوت فراہم۔اس وجہ سے مقدمہ قائم نہ ہوسکا۔ چاروں قاتل بہت خوش تھے کہ چلولل بھی کیا اور سزا ہے بھی بچے اور مقتول کی ساری جائیداد کا حق بھی مل گیا۔

مرآ خری عدالت کا فیصلہ ابھی باتی تھا۔ اس کے بعد جلد ہی یہ واقعہ ہوا کہ یکے بعد وگرے وہ سے اس کے بعد جلد ہی یہ واقعہ ہوا کہ یکے بعد وگرے وہ چاروں بیار ہوئے جنہوں نے مولا بخش اوران کے گھوڑے کوئل کیا تھا۔ ان میں سے ہرایک کی بیاری موت کی بیاری تھی۔ پہلا خض جب مرنے کے قریب ہواتو لوگوں نے سنا کہ وہ بخت اضطراب کی حالت میں پچھ کہدر ہاتھا۔ قریب آ کرکان لگایا تو صاف طور پر بیالفاظ اس کی زبان سے لکل رہے تھے۔

لی البیانی، اپنے گھوڑے ہے ہم کومت کیلیے، مولا بھائی اپنے گھوڑے ہے ہم کومت کیلیے۔'' اس طرح چاروں قاتل بیار ہوئے اور چاروں اپنے آخر وفت میں یک کہتے ہوئے مر گئے، گویا کہ مقتول اپنے گھوڑے پر سوار ہوکران کے جم کو گھوڑے کی ٹابول سے روندر ہاتھا۔ موت کے بعد جب نہلانے کے لیے ان کے جم کا کہا اتارا گیا تو یہ تی سی تحکی لکلا۔ لوگوں نے Several Same Same Same of the same of the

لباس اور بانہوں ، کانوں اور گلے میں سونے کے زیورات کیوں چمن رکھے تھے۔

میرے سامنے وہ نیم ہے ہوئتی میں پانگ سے اٹھ بیٹھی اور اپنے تینوں بچوں اور شوہرکے
نام لے لے کر انہیں بلانے گئی۔ بوڑھی خالد کی آ تکھوں میں آ نسوآ گئے اور وہ اسے آسل دینے
گئی۔ چند منٹ بعد وہ کرب کی حالت میں لیٹ گئی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ اب اس کی آ تکھیں
پھرانے گئے اور اس کے چہرے برخوف واضطراب کے آٹار نمایاں ہوئے۔ اس کے جہم سے
ایئر کنڈیشنڈ کمرے کی سردی کے باوجود پسینہ پھوٹ بہا۔ اس نے جہت کی طرف گھبرائی ہوئی
ائیر ہوئی سے دیکھا اور خالہ کو مخاطب کیا۔

المرس سلم المحمد المحمد المراب وتوف بھائی مجھے لینے آیا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اورخوفناک مخص بھی ہے۔ خالہ انہیں میری چوڑیاں دے دو، انہیں میرے جھیکے اور گانی بھی دے دو، انہیں میرے جھیکے اور گانی بھی دے دو، انہیں میرے جھیکے اور گانی بھی دے دو، ایکن ان کے کہیں کہ مجھے نہ لے جا کیں۔ خالہ اجلدی کریں، میرازیوراس کے حوالے کر کے میری گلوخلاصی کراوس۔''

سومیا می رادیں۔ بیکھیکراس نے پوری قوت ہے اپنج جھکوں اورگانی کو اتار نے کی کوشش کی الیکن خالہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے شنم ادی ای وحشت اور اضطراب کی حالت میں ہے ہوش ہوگئی اور پندرہ منٹ بعدزی نے اعلان کیا کہ اس کی حرکت قلب بند ہوگئی ہے۔ یوں وہ اپنے ناراض بھائی اور اس کے خوفنا کے ہمراہی کی معیت میں کسی اور جہان کی طرف سدھار گئی۔

# سانپ سانپ کہتے دم تو زگئی:

میرا دوسرا مشاہدہ ایک زمیندارگھرانے کی صاحب حیثیت مورت کے متعلق ہے۔ میں نے آخری بارا سے غالبًا ۱۹۲۸، میں بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہے، ہوشی کی عالت میں سول ہیںتال کے انتہائی گلہداشت کے وارڈ میں دیکھا۔ اس کی نبضیں ڈ وب چک تھیں۔ سانس رک رک وقفوں ہے آ ربی تھی۔ آئیسیں پھرا چک تھیں۔ ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے، صرف اس لیے کہ چندلیحوں بعداس کی موت کا اعلان کر کے کمرے سے جا کیں۔ اچا تک اس کے بدن نے حرکت شروع کردی۔ اس کے چبرے پر فوف کے آٹا دورارہوئے۔ روئیس کھڑے ہوئے جسم سے پہینہ بہدلکلا اور اس کے ہوئ کوف کے آٹا دسروارہوئے۔ روئیس کھڑے ہوئے جسم سے پہینہ بہدلکلا اور اس کے ہوئ کوف کے آٹا درارہوئے۔ روئیس کھڑے ہوئے جسم سے پہینہ بہدلکلا اور اس کے ہوئ کوف کے آٹار

THE STATE OF THE S

دیکھا کہ چھوٹا بھائی سیدھا سادا اور بدھو ہے تو وہ ایک تھیل تھیلی اور مال باپ کی کروڑوں روپے کی جائیداد پر قبضہ کرکے بیٹھ گئی۔

روپ ب بہ بیاری بست سیست کے جائداد شوہر کی طرف سے موجود تھی اور سرگودھا کی زر خیر
جھنگ سیال کے نواح کی جائداد والدین کی طرف سے موجود تھی اور سرگودھا کی زر خیر
کھیتیاں اور انتہائی فیمتی شہری جائداد والدین کی طرف سے ہاتھ آگئی۔ تاہم ہوں زراور ال
من مزید کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خالہ سمجھاتی رہی الیکن اس خدا کی بندی نے سی کی نہ مانی اور
سادہ لوح چھوٹے بھائی کے حصے کی جائداد بھی عملاً ہتھیا گی۔ سیدھا سادا بھائی اس کے
شاطر انہ جھکنڈوں کا مقابلہ نہ کرسکا اور قیام پاکستان کے آس پاس بالکل پاگل ہوکرسڑکوں پ
شاطر انہ جھکنڈوں کا مقابلہ نہ کرسکا اور قیام پاکستان کے آس پاس بالکل پاگل ہوکرسڑکوں پ
فکل آیا اور پھرا سے بے بی اور کسمپری کی موت نے آلیا۔

سرگودھا کی تنم اوی نے جھنگ آ کرشو ہر کے نوائی محلات آباد کیے اور انہیں اپنی اور اپنے مظلوم بھائی کی بے بناہ دولت سے چار جا ندلگاد ئے۔اس کی مود میں کیے بعد دیگرے دو لڑکوں اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔

امیرانہ تھاتھ باٹھ اور عیش کے باوجود تن آسانی اور ہوں دنیا سے جنم لینے والی ایس سے میں اس سے جنم لینے والی ناآسودگی نے شہزادی کو وقت سے پہلے بوڑھا کردیا۔ وہ ذیا بیلس کی مریضہ تھی جبکہ 1974ء میں اس کے گرد ہے بھی جواب دے گئے۔ دونوں لڑک آئیسن کالج لا ہور میں زرتعلیم تھے، جبکہ بچی کو ئین میری اسکول کی طالبتھی۔ اس کے شوہرنا کہ اراس کی ڈھلی ہوئی جوانی اور دولت کو بھول بھال کراب ایک مزار سے کی بیٹی بیاہ لائے تھے اور اسٹالی مون کے لیے مری لے گئے تھے۔

سے بیمری سے سے ہماری خاندانی جان پہچان تھی۔ یوں شنرادی اوراس کی زندگی کے نشیب و فراز میری نگاہوں میں تھے۔ مئی ۱۹۲۷ء کے لگ بھگ میں ٹی اے ایف ہپتال سر کودھاکی پرانی بلڈنگ میں اس کی تھا۔خالہ سے چاری فیٹل کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مئی ہے گیا تو اس وقت اس کا عالم نزع تھا۔خالہ بچاری فیٹل کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مجھے اور میری بیوی کود کھی کراس نے شنڈاسانس لیا۔

میں نے دیکھا کہ سکرات موت کے باوجو داو هیڑ عمر شنزادی کے حسین چرے پر اجڑے میں نے دیکھا کہ سرکرات موت کے باوجو داو هیڑ عمر شنزادی کے حسین چرے بر اجڑے حسن کی یادگار میں موجود تھیں۔ موثی سیاہ آئی کھیں، کول چرہ، انتہائی کورار بگ ، ساف شفاف رضار، پہلے ہون اور خوبھورت سفید دانت آج بھی دار بائی کے انداز لیے ہوئے تھے۔ تا ہم رضار، پہلے ہون اور خوبھورت سفید دانت آج بھی دار بائی کے انداز لیے ہوئے تھے۔ تا ہم دی س وقت بے پناہ بے چینی میں مبتل تھی۔ خدا معلوم اس آخری گھڑی میں اس نے مرخ



#### حافظ ،قبراورروپے:

السانی زندگی مختلف واقعات، تجربات اور حادثات کا مرقع ہے۔ آئے دن زندگی کی مختلف راہوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نیا تجربہ یا کوئی انو کھی بات پیش آئی رہتی ہے۔ پچھ واقعات تو عام قتم کے ہوتے ہیں جوجلدی ہی ذہنوں سے انز کرنسیان کی نذر ہوجاتے ہیں۔ لیکن بھی محاشرتی زندگی کی انہی راہوں میں انسان کے ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جو عام واقعات سے ہے کر ہزے ہی عجیب، انو کھے اور پراسرار ہوتے ہیں اور ہزار سوچ و بچار کرنے کے باوجود بھی جھینیں کھاتا کہ حقیقت کیا ہے۔

ایسے دافعات اپنی اس انفرادیت، پراسراریت اورا چنہے پن کی وجہ ہے دیر تک ذہنوں میں محفوظ رہنے ہیں۔ محفوظ رہنے ہیں محفوظ رہنے ہیں۔ تیر ،اسراراور تجسس ہے بھر پورا یک ایسانی سچا دافعہ پیش خدمت ہے۔

گزشتہ برس کی بات ہے، میں اپنی بڑی خالہ کے گاؤں (شاہ پور) گیا ہوا تھا۔ یہ گاؤں نہیں بلکہ ایک قصبہ ہے۔ وہاں بازار ہے اور کافی دکا نیس ہیں۔ خالہ کے گھر کے پاس ہی ایک مو چی کی دکان تھی جو آرڈر پر جوتے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔ یہ موچی بڑا دلچسپ اور ہنس مکھا انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے واقفیت ہوگئ۔ اب میں دن میں ایک دو بار ضرور موچی کی دکان پر ہیں تھا۔ گپ شپ ہوتی رہتی ۔ دو جار دن یہاں ہیں ہے میں نے محسوس کیا کہ موچی کی برایس چیس منٹ کے بعدا ہے دا کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہو کے کونڈ سے بانی میں ہوتی ورائی ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہو کے کونڈ سے بانی میں ہوتے کونڈ سے بانی میں ہوتے ہوتے کونڈ سے بانی میں ہوتے ہوتے کونڈ سے بانی میں ہوتے کی میں دونے کونڈ سے بانی میں ہوتے کی میں ہوتے کی میں دونے کونڈ سے بانی میں ہوتے کی میں دونے کی میں دونے کی کونڈ سے بانی میں ہوتے کی میں دونے کی میں دونے کی میں دونے کی میں دونے کی دونے کی دونے کی میں دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی میں دونے کی میں دونے کی میں دونے کی میں دونے کی دونے کی دونے کی میں دونے کی دونے کی میں دونے کی میں دونے کی میں دونے کی کی دونے کی میں دونے کی میں دونے کی دونے کی دونے کی کی میں دونے کی دونے کی کی کی میں دونے کی میں دونے کی کی کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی میں دونے کی کی دونے ک

پہلے تو میں سمجھا کہ چڑے کورم کرنے کی خاطر پانی میں ڈبوتا ہے، لیکن میر نور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چڑے کو تو ضرورت کے وقت کی پانی میں ڈبوتا ہے لیکن اپنے وائی ہاتھ کی بھوٹی انگلی کو با قاعدگ سے وقفے وقفے کے بعد پانی میں ڈبوتا ہے۔ ایک بجیب اور انو کھی بات یہ کہ جب بھی وہ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتا تھا تو بکلی کی 'شول'' کی آواز پیدا ہوتی تھی جیے کسی نے کوئی گرم لوے کی چیز کو پانی میں ڈبود یا ہو۔ یہ انگلی کو وقفے وقفے سے پانی میں ڈبونے کی بات سے میں بجسس اور شوں کی آواز پیدا ہونے کی بات

اور پھرای تبسس اور تعب کے زیراٹر موبی ہاس کے متعلق **یو چھاکہ 'بیکیا معاملہ ہے؟**''

میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطہ نظر ہے آپ اس کی آخری حرکات کو کیا ہام دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی جیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مشاہدہ ان کی نگاہ میں ایک طبی معجز ہے ہے کم نہیں۔ بیحر کات اور سانپ سانپ کی آوازیں بلاشیدا کیے میت کے منہ نے نگل میں ۔اس گہری ہے ہوشی کے عالم میں وہ بول سمی تھی نہ حرکت کر سکتی تھی۔

اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ باپ کی اکلوتی اولا دھی اورورٹے میں بہت بڑی جائیداد کے علاوہ ڈھیر ول سوٹا اور نفذر و پیمانا تھا۔ا سے شو ہراوراوالاد سے واجی می دلچپی تھی اوراصل محبت اور شغف سونے کے زیورات اور کڑ کتے نوٹوں سے تھا۔ روزائہ ٹمن مرتبہ وہ تخلیے میں جاتی اوراندرسے درواز ہبند کر لیتی۔

معجما یہ جاتا کہ وہ لباس تبدیل کرتی ہے۔ تاہم اس متواتر عادت سے شہبات بھی جنم لیتے تھے۔ چنا نچہ کچھ بچول نے روش وال سے دو تمین مرتبہ جائزہ لیا تہ یہ منظر دیکھا کہ بڑے صندوق کا ڈھکنا کھول کر وہ بیننگروں رنگ برنگ کے نوٹ کن ربی ہے۔ ایک کارند ہے کی یہ ذھے واری تھی کہ جونوٹ گئت گئتے گائے اور خشہ ہوجا کمی وہ انہیں کہیں ہے بدلوالاتا۔ اہمی لوگوں کا جینکوں کی طرف اتنار بچال نہیں ہوا تھا۔ ان دوں ہمارے ملاتے ہیں چنداوگ بی کھی جن جن میں سے ایک وہ مجتم مہمی تھیں۔

روپے خرج کرنے سے اس عورت کو سخت کوفت ہوتی تھی۔ کوئی نیب خاتو نا ہے مشورہ
دیتی کہ وہ اپنے نام کی مسجد بنوائے ، کنوال کھدوائے یا بیواؤں اور بتیموں کی دیکی بھال کر ہے:

یہ بنتے ہی اس کا چہرہ مکدر ہوجا تا اور مشورہ دینے والوں کو مزید پچھے کہنے کی جرائے نہ ہوتی ۔

میرے یہ دونوں مشاہدے حرف بحرف درست میں اور حشر نشر کے مشکرین کو وعوت میں سے میں کو سے مشکرین کو وعوت میں سے میں کو سے مشکرین کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت میں سے میں کر میں کرنے کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت میں سے میں کہ میں کہ میں کہ میں کرنے کے مشکرین کو دعوت میں سے میں کرنے کے مشکرین کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے میں میں کرنے کے مشکرین کو دعوت کی میں میں کرنے کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے میں میں کرنے کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کے مشکرین کے مشکرین کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو دعوت کے مشکرین کو مشکرین کے مشکرین

دیے ہیں کہ وہ آئمیں اور عقل کی عدالت میں مجھ پر جرح کر کے ان کی ' اُی عقلی تو جیہہ کریں ور ندان مشاہدات کی روشنی میں مان لیس کہ قرآن وحدیث میں جو پچھوڈ مایا گیا ہے وہ بچے ۔ اور خسارے میں ہیں وہ لوگ جوان حقیقتوں کو پس پشت ڈال کر تباہی کی اتماہ گہرائیوں کی طرف گاٹ بھاگ رہے ہیں۔ ( انھا یا حق ن کتاب انا قابل یقین نے داتھ سے ا Kenner Jan Jan Barrier Brit Brit

تھوڑی ہی دیر بعد قبر بند کر دی گئی اور تمام ٹی قبر پر ڈال دی گئی۔ یوں بیہ پائیج ہزار روپے حافظ کے ساتھ ہی قبر میں وفناد ئے گئے اور دفنانے کے بعد ہم سب لوگ قبر ستان سے واپس اپنے اسپنے گھروں کوآ گئے۔

رات کومیرے ذہن میں قبر میں رکھے پانچ ہزاررو پوں کابار بار خیال آتارہا،اور میں سوچتا رہا کہ بیرحافظ نے مجیب بات کمی ہے۔ قبر میں ان رو پوں کے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ چند یوم میں ان نوٹوں کود میک لگ جائے گی اور نو ہے ختم ہوجا کیں گے۔ کیوں نہ چیکے سے بیرو پے قبر سے نکال لوں لوگوں کے سامنے تو میں نے حافظ کی وصیت پوری کر بی دی ہے۔

ذہمن میں بیرخیال آتے ہی میں عملی طور پر اس کام نے لیے تیار ہوگیا۔ ٹارچ لی بھمل انتظام کیا بمبل اوڑھا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ باہر شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ میرے ول میں طرح طرح کے خوف اور ڈرپیدا ہورہے تھے لیکن دولت کے لائج کے زیراثر ڈراور خوف کے باوجود میں قبرستان میں پہنچ گیا۔

قبرستان میں ہرطرف خاموثی ، سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں قبر کی تمام می دیر میں قبر کی تمام مٹی پرے کر ڈالی اور قبر میں اتر نے کے لیے کھڑا ہوگیا۔ چند منٹ کی مزید محنت سے لحد پر سے تمام مٹی صاف کر ڈالی۔

اب قبر کونگا کرنے کا مرحلہ تھا۔ میرا تمام جسم کیلینے میں شرابور تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لیکن باوجودان تمام ڈر،خوف اور دھڑ کنوں کے میں نے لچد پر سے ککڑی کے پھٹے اٹھا کر قبر بالکل نگی کرڈالی۔ اب حافظ کا مردہ جسم کفن میں ملبوس میرے سامنے تھا۔ لیکن انتہ چیرے میں صاف نظر نہیں آرہا تھا اور نہ ہی روپیوں کی تھیلی کا پینہ چل رہا تھا۔

تب میں نے ٹارچ پکڑی اوراس کا بٹن وبادیا۔ ٹارچ کی تیز روشی جیسے ہی مردہ جسم پر
پڑی تو میری جرانی کی کوئی حدندرہی۔ جورو ہے ہیں نے تھیلی میں بندکر کے حافظ کے سر ہانے
رکھے ہوئے تھے، وہ سب کے سب حافظ کے تمام جسم پرایک خاص ترتیب ہے اس طرح
بھرے پڑے تھے کہ حافظ کا مردہ جسم ان میں جھپ گیا تھا اور تھیلی اپنی جگہ خالی پڑی تھی۔
بھرے پڑھرے نوٹوں کے بجیب منظر سے میں شدید جمران تھا اورای جمرانی میرانی
میں واپس آنے لگا۔ لیکن پھراکہ تجسس کے زیراثر رک گیا اور ڈرتے ارتے ایک سورو ہے
والے نوٹ کو اپنے وائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل سے پرے ہٹانے کی وشش کی۔ جسے ہی میری

TIT BE SUPPLIED TO SEE THE SEE

کیکن مو تی نے نال دیا۔ اس پر میر انجسس مزید بردھا اور میں پوچھنے پر بھند ہوگیا۔ میرے بے حداصرار پرموچی نے بڑی عجیب وغریب کہانی سائی۔ یہ مجیب اور پراسرار کہانی اس کی زبانی پیش خدمت ہے۔

میں یہاں گزشتہ دس سال ہے رہائش پذیر ہوں۔ میرے محلے میں ایک نابینا آ دمی جو مجرد تھار ہتا تھا۔ اس نابینا آ دمی ( جسے اب میں حافظ صاحب کہوں گا ) کی میرے پاس زیادہ بیٹھکتھی۔ اس دوسی کی بناء پر وہ میرے پاس بھی بھی کچھرد بے بطور امانت رکھ جاتا تھا اور بوقت ضرورت بچھ ہے لے لیتا تھا۔ وہ رو بے جمع تو زیادہ کراتا تھا گین واپس کم لیتا۔ اس طرح حافظ کے میرے پاس رو بے جمع ہوتے گئے اور بیرو ہے جمع ہوتے ہوتے ہوتے پانچ ہزاررو ہے کی رقم جمع ہوگئی۔

پھراچا تک حافظ کی میرے پاس آید بند ہوگئ۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیار ہیں۔ ٹیس ای روز شام کو حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا۔ ویکھا تو حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا۔ ویکھا تو حافظ صاحب کو بخارتھا اور ان کی صحت کافی کمزور ہوگئی تھی۔ان کی کمزور صحت ویکھ کران کی امانت کا خیال آیا اور کہا۔'' حافظ جی این کی امانت مجھ سے لیاو۔''

اس پر حافظ صاحب ہو گئے۔'' بیرو ہے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں تندرست ہوکر واپس لےلوں گا۔''

''لکین اگرآپ مرکئے تو؟''میں نے ازراہ نداق کہا۔

"و چربیرو بے کی اور کومت دینا بلکہ میری قبر پرمیرے سر انے رکھ دینا۔" حافظ صاحب نے بردی سجیدگی سے راز دارانہ لہے میں کہا۔

خدا کا کرنا ایہا ہوا کہ حافظ صاحب دوسرے دن ہی اللہ کو بیا۔ ہے ہو گئے۔حافظ کے مرنے سے مجھے اس کی رقم کی کافی تشویش ہوئی۔ تب میں نے محلے دو تمن سیانے آدمیوں سے اس بات کا ذکر کیا اور انہیں حافظ کی وصیت'' اگر میں مرگیا تو رو پ میری قبر میں رکھ دینا۔'' بھی بتائی۔ مجھی بتائی۔

ان آدمیوں نے مشورہ دیا کہ 'اگر حافظ نے ایسائی کہا ہے تو پھررو ہے تبہ ہم رکھ دینے چاہئیں۔" چنا نچہ جمیز و تکفین کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا اور اسے قبر اس اس ارا گیا تو ہیں نے حافظ کی وصیت کے مطابق سب کے سامنے رو پول کی تھیلی اس کے رہائے میں رکھ دی۔ 《如此二十二十八十二十二十分》 طور ریم ہوتی ہے۔ اس کے ملاوہ اور کی طریقہ علاج سے ، دوائی سے تکلیف میں برگز کی نہیں

ہوتی۔ لہذا اس مجبوری اور تکلیف کے پیش نظر برآ دھ تھنے بعد اس متاذی اُلگی کو پائی میں

وبونے کالمل اختیار کرنایز تاہے۔

موچی نے مزید بتایا کہ اصل میں میری بدانگل بے حدارم موجاتی ہے۔ جیسے د مکتا موا ا نگارا \_ جس کا مجھے تو احساس نہیں ہوتا، میں تو صرف درد، جلن اور چیمن محسوں کرتا ہول ۔ لیکن اگر کوئی دوسرااس کیفیت میں جب میری انگلی میں شدید تکلیف ہور ہی ہوتی ہے چھوئے تو اس کا ہاتھ اس طرح مجلس جاتا ہے جیسے اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ہاتھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تكليف برصنے ير ميں انكلى كو پانى ميں دويوتا مول تواس عدول كى آواز پيدا موتى ہے۔ جیے کسی نے د مکتے ہوئے کو کلے یاانگارے کو پائی میں ڈبودیا ہو۔

تج بے اور تصدیق کی خاطر میں نے جب مو چی کی انگلی کو تکلیف بڑھنے پر یانی میں ڈ بونے سے پہلے چھوا تو واقعی وہ آگ کی طرف گرم تھی جس کے چھونے سے میرے ہاتھ میں کا فی دیر تک جلن ہوتی رہی ۔ موچی اپنی انگلی کو یانی میں ڈبونے کی مجبوری کی ہیے عجیب و غریب داستان سنا کر خاموش ہوگیا اور میں اس براسرار و مجیب داستان پر جیران ہوتے ہوتے اپنے گھر آ گیا۔ (ایم انصاری . بحوالہ نواے میکزین۔ ۱۸ جون۱۹۹۳ . )

# ايك كفن چوركى انگلى جل گئى:

ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ الله ملیہ نے اپنے رسالے''حقوق العباد'' میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مار نے کے عادی تھے اور ادھرادھر گاؤں میں چندہ وصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ نفذ وغیرہ کو دہمٹی کے ایک او فے میں رکھ کر زمین میں دُن کر دیا کرتے تھے۔ایک دن کسی شریرطالب ملم نے کی جمرو کے سے میاں صاحب کورو ہے لوٹے میں رکھ کرز مین میں دفن کرتے ہونے و کھے لیا۔

جب میاں صاحب حسب دستور کی دیہات میں طلے گئے تو لاکوں نے کسی طرح بازار ے تنجی لا کر کمرہ کھول و یا اوراد فے کوز بین سے نکال کراس کا روپیہ حاصل کرایا اور برتن پھر و ہیں دفن کردیا۔اس رویے ہے گوشت ، کھی ،مصالحہ،شکر دغیر ہ بازار ہے لا کر خوب عمرہ قتم کا قورميه، يلاؤ ،زرده وغيره يكايا -

Karris San Barrer & انگلی حافظ کےجسم بر جیکے ہوئے نوٹ ہے چھوٹی انگلی میں شدید تشم کی چیمن اور جلن پیدا ہوئی ، جیسے سی زہر ملے بچھونے ڈیگ مارا ہویا پھرمیری انگل بجل کی ہائی یاور کرنٹ والی نگل ارکوچھو گئ ہو۔شدت تکلیف سے میں نے جلدی سے ہاتھ چھے ہٹالیااور قبرسے باہرآ گیا۔جلدی جلدی

قبر يرمنى بمواركى اور واليس بلنارشديد تكليف سے بيرا برا حال مور با تھا۔ درد سے انظى چھنى

میں چندہی قدم واپس آیا تھا کہ یکبارگی میرے یاؤں ہے کوئی سخت شے کمرائی اور میں دھڑام سے اوندھے منہ زمین برگر بڑا۔ معامیرے چندقدم آ گے ایک تیز روشنی پیدا ہوئی اور تھوڑی دورآ گے جاکر بچھ گئی۔قبرستان میں آ دھی رات کومردوں کے درمیان بیمنظر دیکھ کر میرے اوسمان کم ہو گئے۔ سائس رک گیا اور مارے خوف اور حیرت واستعجاب کے دل کی

شدید سردی کے باوجودجسم کسینے بینے ہوگیا۔لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ بڑی مشکل سے اٹھا، حواس باخته گھر کی طرف بھا گا اور جیسے تیسے قبرستان کی سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں قبرستان کے اندرتھا کہ پھرمبرے یاؤں ہےکوئی سخت شے نگرائی اور میں گرتے گرتے بمشکل بجا۔ عین اس وقت میر ہے سامنے پھرا یک تیز روشنی کا شعلہ بلند ہوااور ساتھ ہی ایک خوفناک

تھوکر، تیز روشیٰ کا شعلہ اورخوفناک کیخ ،ان سب باتوں سے میں انتہائی خوفز دہ ہوگیا۔ جسم سے شدت خوف و ہراس اور ڈروغم کی وجہ سے جان نگلی چلی جار ہی تھی ۔لیکن اب میں قبرستان کی حدے باہرآ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور جیسے تیسے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے تيز بخارج ه گيا،طبيعت انتها كى خراب بوگنى اور كى روز تك صاحب فراش رہا۔

اس عجیب وغریب حادثے کے کئی روز کے بعد میری طبیعت سبھلی اور ہوش وحواس درست ہوئے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ صحت تو ٹھیک ہوٹٹی کیکن انگلی کے درد، جلن اورچین میں کوئی افاقہ نہ ہوااوریہ تکلیف بدستور قائم رہی۔ ہزاروں رویے خرچ کیے، سینکڑوں علاج کرائے ، ہڑے ہوئے اکثر ول حکیموں کود کھایا کیکن انگل کے در دوجلن میں کمی نہ ہوئی۔ البندياني مين وبونے سے آ دھ مھنے تك عارضي طور برانكل كى تكليف ميں كى موجاتى ہے۔ کیکن آ دھ تھنے بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو صرف یائی میں ابوئے ہے ہی وقتی

میں جل گیا ، جل گیا "اورشدت ہے بلبلاتا ہوا بھا گا۔ سرے نفن چور ہی بھا گے۔
مولا نانے لکھا ہے کہ تھا نہ بھون میں اس کفن چور کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو
ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا بھوڑی ، ہی دبر میں وہ پانی گرم ہوجاتا تو ، وسرے شنڈ ہے پیالے
میں فوراً اپنی انگلی ڈبوتا ۔ مگر اس گرم پیالے سے نکال کر دوسرے پیالے میں جب ڈالے لگا تو
شور مچائے لگتا۔ "ارے میں مرگیا ، مرگیا ۔ " بیسوزش تھی اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ
میاں جی جتلا تھے اور جس کی ذرای حرارت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا رہا اورشور مچاتا

اس واقعے ہے بھی عذاب قبر کا بخو لی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

انفاقاً میاں صاحب آگے، لڑکوں نے آگے بڑھ کراستقبال کیا اور کھانے میں شریک
کرلیا۔کھانا نہایت عمدہ دیکھ کرمیاں صاحب نے پوچھا کہ''آئی تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان
آئے ہیں،جس کے لیے تم لوگوں نے بشار پھیے صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟''
دوتین لڑکوں نے بنتے ہوئے کہ دیا۔''حضور ہیسب پچھآپ کی جو تیوں کا صدق ہے۔''
میاں صاحب پچھ نہ بچھ سکے۔ پھر بے اختیار ہو لے۔''آخر کس کے گھر ایسے خاص مہمان
آئے ہیں،جس کے لیے تم لوگوں نے بہتار پیدھرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے۔''
پھر پچھاڑکوں نے بینتے ہوئے ہیا کہ ''حضور پچھ تہیں، کوئی بات نہیں، بیسب آپ
کے جو توں کا صدقہ ہے۔''

میاں جی کوان کے ہننے سے بیرخیال گذرا کہ ان ظالموں کے ہاتھ کہیں میر اپیہ نہ لگ گیا ہو؟ بیسوچ کرجلدی ہے کھا پی کراپنی کوٹھڑی میں پنچے۔ گڑھا کھود کر برتن نکالاتو اس میں ایک روپیہ بھی نہ تھا۔میاں جی اس منظر کی تاب نہ لا سکے۔ دفعتاً دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے میاں جی فی الفور مرگئے۔

قصبہ تھانہ میں بیخبر مشہور ہوگئ کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیبہ اڑالیا اور میاں جی اس صدے کی تاب نہ لاکر گزر گئے تو پچھلوگ تھانہ بھون کے مفتی مولانا سعید الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ''روپے بہت منحوں ہیں، جس سے ایک انسان کی جان چلی گئی۔ اس لیے طالب علموں کوچا ہیے کہ ان کی رقم واپس کردیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کریں تو ان کے روپے کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔''وگوں نے ایسا ہی کیا۔

جب کفن چورول کواس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر میں ان کے سینے پر کافی روپیہ چن دیا گیا ہے۔ چن دیا گیا ہے تورات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا، قبر کی مٹی ہٹا کر دوایک تختوں کوالگ کیا تو سینے پر رکھا ہواروپیزنظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگارے بن چکے تھے اور مردے کو عذاب دینے کے لیے تیائے گئے تھے۔ جبیبا کہ ارشاد ہے:

یوم یحمی علیها فی فار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم کفی چورول کے ایک سرغندنے د کمتے ہوئے روپ کو لینے کے لیے دوا لگایاں بر ھائیں، جب انگلیاں روپوں کے قریب پہنچ گئیں تووہ آگ میں جل اٹھیں۔ کفن چور چلانے لگ۔''ارے



ہاشم بن مبدالند کا بیان ہے کہ میں ایک میت کوشس دیے گیا۔ چبرے سے کپڑ ااٹھایا تو گلے پرسانپ لینا ہوانظر آیا۔ میں نے سانپ ہے کہا'' تو خدا کی طرف سے مامور ہے تو ہمیں بھی میت کوشس دینے کا علم ہے۔ کچھ دیر کے لیے یہاں ہے ہٹ جا۔'' یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے انز کر مکان کے ایک کونے میں جا بیٹھا اور جب میں قسل دے چکا تو وہ پھراس طرح اس کے گلے برآ کر لیٹ گیا۔



موضوع نمبر٢٣

# موت کے وقت اللہ کے عذابات کے در دناک واقعات

# اعمال كاوبال سانب كى شكل مين:

یہ سرگودھا شہر کا واقعہ ہے۔ ایک محلے میں تبلیغی جماعت تھمری ہوئی تھی۔ جماعت کے پچھ ساتھی محلے میں گشت کررہے تھے۔ انہوں نے ویکھا کہ ایک مکان سے مہت سارے مرد اور عور تیں خوفز دہ ہوکر جلدی سے فکل رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک آ دمی فوت ہوگیا تھا اور اس کے تمام رشتے دارا کھے تھے۔ ابھی مرد کے کونہلانے کی تیاری ہور ہی تھی کہ ایک بہت بڑا سانپ کہیں ہے آیا اور اس نے میت کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ جس کی وجہ ہے میت کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ جس کی وجہ ہے میت کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ جس کی وجہ ہے میت کے رشتے دارگھر ہے بھاگ گئے۔

جماعت کے ساتھی مکان کے اندر گئے تو واقعی ایبا ہی پایا۔ جماعت والوں نے میت کے لواحقین کو بتایا کہ بیسانپ نہیں بلکہ اعمال کا وہال ہے۔اس سے چھٹکارا عاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور میت کے لیے استغفار کی جائے۔

میت کے رشتے دار اسنے خوفز دہ تھے کہ انہوں نے قریب جانے سے انکار کردیا۔ جماعت دالوں نے دعا واستغفار اور ذکر داذکار کا اہتمام کیا۔ پچھ دیر کے بعد وہ سانپ مائب ہوگیا۔ چنانچے میت کو نہلا یا اور گفن پہنایا گیا۔ جب میت کو فن کرنے کے لیے قبر کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ قبر میں موجود ہے جو قبر کھودتے وقت وہاں نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جو نہی میت کو قبر کے حوالے کیا گیا سانپ پھر میت کے گردلیٹ گیا۔ چنانچے دہ لوگ جلدی سے قبر کو بند کر کے دالی آگئے۔

گردن پر کالاسانپ:

ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز ایک میت کونسل دیے گیا۔ جب اس سکے چرے



#### کتے اور کیلول سے عذاب:

عبدالله بن مدین رحمة الله علیه نے بتایا کہ بیرے پڑوی میں ایک محض رہتا تھا جوایک قاضی کا قاصد تھااوراس کو میں بھی خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شروع میں یہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتا تھا۔ مگر پچھوم سے کے بعدوہ بہت بزار کیس ہوگیا تھا۔

جب اس کا انقال ہوگیا تو لوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے اس کی قبر کوایک دوسرے مردے کوا تارنے کے لیے کھودا تو ہم نے اس کی گردن سے بندھی ہوئی ایک کمبی زنجیر دیکھی، اس زنجیر سے ایک کتا بھی بندھا ہوا تھا۔ بڑا سیاہ اورڈ راؤ تا۔ یہ کتا اس کے سر پراس طرح کمٹر ا ہوا تھا گویا ابھی اپنے دانتوں اور تا خنوں سے مرد ہے کی بوٹی بوٹی انگ کردےگا۔

اس کی قبر میں چاروں طرف بڑی بڑی اور کافی موثی کیلیں بھی گڑی ہوئی تھیں ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہاس منظر سے سب پر بڑی وحشت طاری ہوگئی اور فورا قبر کومٹی ڈال کر ہند کردیا گیا۔



#### موضوع نمبر٢٢

# ناجائز طریقے سے مال بنانے والوں پر اللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات

#### نا جائز مال بنانے پر قبر میں عذاب:

ابن جحر کلی رحمة الله علیه کابیان ہے کہ عبدالباسط نامی ایک شخص قاضی شہرکا چیرای تھا۔وہ شروع میں بہت غریب تھا، گراس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی ،کیکن جب وہ مرحمیا اور فن کردیا گیا تو فن کرنے کے بعد قبر ذرائ کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک مل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بوے سانپ کواس کی لاش ہے باندھ دیا گیا ہے۔ہم نے ڈرکر قبر پرمٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹے۔(زواجر)

#### خیانت عذاب قبر کا سبب ہے:

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بقیع کے قبرستان پر میرا گذر ہوا، آپ نے ایک جگہ پڑنچ کراچا تک''اف سے اف سے'' فرمایا۔ یعنی افسوس ہے افسوس ہے۔

میں نے گمان کیا کہ بدلفظ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے۔ چنانچے میں نے عرض کیا کہ 'اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی ناشائستہ بات کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فر مایا اور اف اف کہا۔''

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ''اے ابورافع! پدلفظ میں نے تمہاری طرف اشارہ کر کے نہیں کہا ہے، بلکہ اس قبر والے کے بارے میں کہا ہے، بیمردہ زکوۃ وصدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس نے وصول کر کے بیت المال میں پوراجع نہیں کیا تھا، بلکہ ایک زرہ کی جنیانت کرے اپنے پاس رکھ لی تھی، اب اس زرہ کی پاداش میں آگ



ان آ دمیوں نے دیکھا کہ ایک آ دمی بیٹھا ہے جس ہے سر پر سونے کا تاج ہے، اس آ دمیکوایک کیز یاول پرڈستا ہے اور اس آ ومی کارنگ سیاہ ۶۶ جاتا ہے۔ بیرچاروں آ دمی اس مردے سے بعرچھتے تیں'' بیرکیاوجہ ہے؟''

مردہ بتاتا ہے'' بیآ دمی بہت نیک تھا، لیکن اس نے ایک خلطی کی تھی کہ اس کا قرض دنیا میں رہ گیا تھا جو اس نے ایک آ دمی سے لے لیا تھا اس بیقرض اداکرنے سے پہلے وفات پاگیہ تھا۔ اس نے اللہ تق لی اسے سزادے رہاہے۔''

ان آ دمیوں نے کہا۔" ہم اے ختم کرنے کے لیے پھے کر علتے ہیں؟"

تو مرد سے نے اس کے رشتے داروں کے متعلق بنایا ادر کہا کہ ''وہ قرض ادا
کریں۔'' پھرانہوں نے کھانا کھایا اور مردہ انہیں واپس زبین پرچھوڑ گیا۔ جب وہ او پر
آئے تو دیکھا کہان کے دشتے دارقبر پر بیٹھ کررور ہے ہیں۔ انہوں نے سارا ماجرا اپنے
مرشتے دارہ س کو سنایا اور پھر بیرچاروں آدمی قرض دار آدمی کے درشتے داروں کے پاس
گئے اور سارا والنی سنایا۔ لہٰذا اس کے رشتہ داروں نے قرض ادا کردیا۔ ایک دن ایک
آدمی کو خواب میں وہی مردہ ملا۔ اس نے چاروں آ میوں کا شکر بیادا کیا کہ اب عذا ب

### قرض کی سزا:

شہر ان جوشب رخمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت صعب بن جمامہ رحمۃ اللہ علیہ اورعوف بن بالک رحمۃ اللہ علیہ اورعوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت صعب رحمۃ اللہ علیہ نے عوف بن مالک ہے عہد لیا کہ ہم دونوں میں ہے جو پہلے مرے وہ اپنے دوسرے دوسرے دوست کوفوٹ بیل میں ضرور نظر آئے۔ حضرت عوف نے ان سے بوچھا بھی کہ الکیا ایسامکن بھی ہے ؟''

توانبوں نے اثبات میں سر بلا کر بات ٹال دی۔ انفاق کی بات کہ خود حضرت صعب ہی کی پہلے وفات ہوگئے۔معاہدے کے مطابق وہ حضرت موف رسمة الله طلبہ کے پال خواب میں آ کر ملا تاتی ہوئے۔ حضرت عوف رحمة القد علیہ نے اے ہے پانچھا'' کہیے ۔ آپ کے ساتھ



موضوع نمبر٢٥

# مقروضوں پراللہ کے عذابات کیعبرت ناک واقعات

#### مقروض پرقبر کاعذاب:

میدواقعہ جو ہمں آپ کوسنانے جارہا ہوں ، میہ بالکل سچاہ ، میدواقعہ ہمیں ہمارے ٹیچر نے سنایا تھا۔ ایک دفعہ ایک بارات کہیں گئی اور جب بارات شادی والے گریس ٹی تو اس گھر میں سے جارآ دمی ایک قریبی قبرستان میں چلے گئے اور جا کرقبر پر بیٹھ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے گئے اور کافی دریک بیٹھے رہے۔ لیکن کھانا تیار نہ ہوا۔

ان میں ہے ایک آ دمی نے بھوک سے شک ہوکر کہا۔''اے مردوں! ثاری والے کھاٹا نہیں وے رہے ہیں،کیکن تم تو ہمیں کھانا دے دو۔''

ایک قبرے آ واز آئی۔'' آج تم حارے مہمان میں ہو بتم اگل جعرات بھارے ہاں آ ، بم تبہاری دعوت کریں گے۔''

جاروں آ دی بہت گھبرا گئے اور گھر کی طرف ملے سے اور گھر وائوں کو سام بات بتائی۔ کھر والوں نے وہم مجھ کرچیوڑ دیا۔لیکن میآ دی بہت گھبرائے ہو نے بتے۔ ٹاید ہمیں مردوں نے بلایا ہے۔ شاید ہم مرجا کیں گے۔لہذا انہوں نے مرنے کی تیاری شروع کردی۔ اور جاروں دن گئے گئے۔

" خرجعرات کا دن آگیا اور نائم گزرگیا۔لیکن بین مرے مجرکسی: رگ نے کہا کہ " قبرستان جاکر دیکھو۔" لہذا بیر جا روں آ دمی اور کچھ علاء قبرستان کی طرف کیل پڑے۔ جب قبرستان پہنچای قبر میں ہے آ واز آئی" آؤمیرے مہمانوں۔

یہ جاروں بہت گھبرا گئے اور پھرا جا تک قبر پھٹ گئی اور ایک مرد ہتھوڑا کا باہر آکلا اور کہا۔ ''آ ؤ میر ہے ساتھو'' پہلے آ وی نے جانے ہے انکار کردیا۔ لیکن بعد میں مرد سے نے زیادہ اصرار پر بیقبر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے ویکھا کہ قبر میں ایک طل ہے جہ بہت خوبصورت ہے دہ مردہ جاروں آ ومیوں کو دستر خوان پر لے گیا۔



# ناجائز تہمت لگانے والوں پراللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات

#### تېمت کى سزا:

اصمعی رحمة القدعليدا ہے والد سے ناقل جي كدكم شخص نے حضرت جرير عظمی رحمة الله عليه سے ان كى وفات كے بعد خواب ميں وريافت كيا كد" اللہ تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معالمہ فرمانا؟"
معالمہ فرمانا؟"

حصرت جربر رحمة الله عليه نے اس مخص كونور أجواب ديا كد" مجصے مير ، ما لك نے فقط اس نعر و تحمير من الك نے فقط اس نعر و تحمير كرا كيك انتها كى اس نعر و تحمير كون من الك انتها كى مصيبت كے دوران لگايا تھا، بخش ديا ہے۔"

یین کرسائل نے حضرت جربر رحمة الله علیہ سے فرزوق شاعر کے متعلق ہو چھا کہ''ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا؟''

تو حفرت جریرحمة الله علیه نے بتایا که ''وہ چونکہ اپنے اشعار میں عفیفہ اور پر ہیزگار عورتوں پر مختلف تتم کی تبتیں لگایا کر ۶ تھااس لیے خدانے اسے ہلاک کردیا۔'' (ابن مسائر)

#### نيك عورت برتهمت لكافي كانقد عذاب:

حضرت امام ما لک رحمة الله مليد ك زمان شي مدين كى ايك نيك لى لى وفات موكى \_ جب منسل دين والى عورت في اس كونسل ديا تواس نيك بخت مرده مورت كى شرم كاه ي باته ركة كريد كها كداد يفرج كس قدر راكا رقتى - "

فوراً اس کا ہاتھ فرج پرایباچ پال ہوا کہ اس کے جدا کرنے کی سب نے کوشش وقد ہیر کی محرفرج سے اس کا ہاتھ جدانہ ہوا۔ 'جام کا راس مشکل کو ملا ، وفقہا وکی ندمت میں چیش کر کے

# 

توانہوں نے بتایا۔ 'جمائی بری مشقتوں اور دشوار بوں کے بعداب جا کے نجات و بخشش ہو بھی ہے۔ بات ارتے ہے توف رحمۃ القد علید کی نظران کی گردن پر پڑئی۔ جس پر تازہ جلا ہوانشان نگا ہوا تھا۔ موف رحمۃ القد علیہ نے بوجھا'' بیداغ کیسا ہے؟''

توانہوں نے جواب ویا کہ ' بیدس دیار ہیں جویں نے ایک یہودی سے قرض لیے تھے اوراس کوادائیس کر پایا تھا۔ بیدسول دینار میرے ترکش میں رکھے ہوئے ہیں استم جاکراس یہودی کو کانچاویان' (ان بی الدیوان الجوزی)



## موضوع نمبر٢٦

# نا جائز تہمت لگانے والوں پراللہ کے

# عذابات كيعبرت ناك واقعات

### تىمت كىسزا:

اصمعی رحمة الله عليه اپنے والدے ناقل بين كه كم شخف نے حضرت جربر هفلی رحمة الله مايہ ہان كی وفات كے بعد خواب ميں دريافت كيا كه "الله تعالیٰ نے آپ كے ساتھ كيا معالم فرمایا؟"

حضرت جربردهمة الله عليه نے اس مخص كونورا جواب ديا كه " مجھے مير ، ما لك نے فقط ال نعر الكيمبير كے موض ميں جوميں نے ايك دن آ دميوں كى آبادك سے دور بث كرا يك انتها كَ معين ہت كے دوران لگايا تھا ، بخش ديا ہے۔"

یین کرسائل نے حضرت جربر رحمة الله علید سے فرزوق شاعر کے متعلق یو چھا کہ ''ان کے ہاتھ وہاں کیا محالمہ ہوا؟''

نو حضرت جربر رحمة القدعليان بتايا كه''وه جونكه البيخ اشعار مين عفيفه اور پر ہيزگار مرتق پر پختف تشم كي تبتين لگايا كرنا تھااس ليے خدانے اسے بلاك كرديا۔'' (ابن مساكر)

#### لك عورت يرتهمت لكانے كانفذعذاب:

حضرت امام ما لک رحمة الله مليه کے زمانے ميں مدینے کی ایک نیک في لی کی وفات اول است الله ماله کی وفات الله الله الله عورت نے اس کوشس دیا تو اس نیک بخت مرده عورت کی شرم گاه پر الله و الله که در الله کارگھی ۔''

ا فورااس کا ہاتھ فرج پرایسا چہ بال ہوا کہ اس کے جدا کرنے کی سب لے لوشش وقد بیر کی مجمول نے سے اس کا ہاتھ مبدانہ ہوا۔ 'جام کا راس مشکل کو ملا ، وفقہا ، بی ندمت میں جیش کر کے



توانہوں نے بتایا۔ 'جمائی بری مشقتوں اور دشوار یوں کے بعد اب جا کے نجاست و بخشش ہو چک ہے۔ ہات کرتے یہ نے عوف رحمۃ اللہ علیہ کی نظران کی کردن پر پراگئی۔جس پر تازہ جلا ہوانشان لگا ہوا تھا۔ عوف رحمۃ اللہ علیہ نے بوچھا'' بیداغ کیسا ہے؟''

توانہوں نے جواب دیا کہ'' بیدس دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لیے تھے اوراس کواوائیس کر پایا تھا۔ بیدسول دینارمبرے ترکش میں رکھے ہوئے ہیں ،اہتم جاکراس یہودی کو کو چیچادیں۔''(سن بی سد نیوان الجوزی) واڑھی کے اخدر کے چند بال مونڈ کراپ یا س رکھو۔"

ادھرتواس غلام نے عورت کو یہ پٹی پڑھائی اورادھرآ قائے پاس جا کر کہندگا کہ'' جناب آپ کی بیوی نے ایک اجنبی شخص سے تعلق پیدا کرا بیا ہے اوراس سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس کی محبت کے نشے میں آپ کوئل کرنے کی فکر میں گئی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو بھین نہ اس طرح آ زمائش بیجے کہ آپ گھر جا کیں تو آ تکھیں بند کرکے لیٹ جا کیں، جس سے آپ کے سونے کا یقین ہوجائے۔ چرد کیھے کیا ہوتا ہے؟''

چنانچہ جب بیخص گھر جا کرلیٹ گیااور عورت نے جان لیا کہ اب بیرسو گیا ہے تو وہ اس کی داڑھی کے بال مونڈ نے کے لیے دھار داراسترا لے کرآئی جس سے اس کے شوہر کو پیتین ہوگیا کہ دافعی بیعورت میر نے آل پرآمادہ ہے۔ اس نے فورا عورت کے ہاتھ سے استراچین کراس عورت ہی کو آل کر ڈالا۔ بس اب کیا تھا، جب ورثاء نے بیدوا قعد سنا تو پھر جوش انتقام میں آگ گرالہ ہو گئے۔ آؤد یکھانہ تاؤ، آتے ہی اس مخص کو آل کر ڈالا۔ (خیرالموانس)

# بیوی کواس کے شوہر کے خلاف ورغلانے کا انجام:

بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار مرد کا قصہ ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرٹا تھا۔اس کی بیوی بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار مرد کا قصہ ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرٹا تھا۔اس کی بیوی بنی اسرائیل کے ایک سرکٹی آ دمی کواس کے حسن و جمال کا پینہ چلاتو اس نے ایک بوڑھی گنی کواس کے پاس سے کہہ کر بھیجا کہ اس عورت کو ورغلانا اور کہنا'' کیا تو اس جسے کسان کے ساتھ رہ علق ہے؟ اس کے بجائے اگر میرے پاس ہوتی تو بیس سونے کے گئے اور بتا۔ریٹم کی پوشاک پہنا تا اور خدمت کے لیے لوٹڈ کی اور غلام مقرر کردیتا۔''

مر الروسية التي تنفى كان بانى اس عورت كانول مي پنجيس اور رات كوشو برگھر ميں آيا تو جب بيا تا بيا تو جب بيا تا بيا تو اس نے اليا اس نے اليا اس نے اليا اس نے اليا اس كيا اس نے اليا اس كيا اس ك

اس نے بہا مصورت کو دوری ہے۔ شو ہرنے کہ۔ ''امچھا تو کیا میں طلاق دے دول؟''



اس کا علاج اور تدبیر دریافت کی۔ سب کے سب اس سے عاجز ہوئے۔ لیکن امام مالک نے اس راز کی حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھا اور کامل فہم سے دریافت کرکے بیفر مایا کہ اس عسل دینے والی کو حد قذف ( بیعنی وہ سزا جوشر بیت نے زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے مقرر فرمائی ہے ) لگائی جائے۔

آپ کے ارشاد کے مطابق جب ۸۰رے لگائے گئے تو ہاتھ فرج سے فوراً جدا ہوگیا۔ (بنتان الحد ثمین ۱۵۰)

اس سے بیٹا بت ہوا کہ کسی پر کسی قتم کی تہمت نہیں لگانی جا ہے۔اس سے اللہ کا غضب مڑکتا ہے۔

#### غیبت کرنے والے کے مندکی بد ہو:

ربیع بن رقاشی کا بیان ہے کہ میرے پاس دو مخص آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی غیبت کی۔ میں نے دونوں کوروک دیا۔ پھر پچھون کے بعدان میں سے ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک عبشی میرے پاس ایک پلیٹ لے کرآ یا، جس میں خزریکا ہوا فریہ گوشت تھا اور مجھ سے کہنے لگا' کھا۔''

میں نے کہا'' خزر یکا گوشت کیے کھالوں۔''

ان نے مجھے ڈا ٹائ آخر مجھے کھانا پڑا۔ فرماتے ہیں شبح کو جواٹھا تو میرے منہ میں بد ہو تھی۔جود و ماہ تک برابر رہی۔ ( ''تاب الرؤیا )

#### چغل خوری کا نتیجه:

کی فخص نے ایک غلام خریدااور بیچنے والے نے اس کو بتادیا تھا کہ اس فلام میں چغل خوری کی عادت ہے۔ گرخریدار نے اس کی بات کا پھھ خیال نہ کیا اور بے فکر ہوکر اس غلام کو خرید کر گھر لے آیا۔ اس غلام کو آئے ہوئے چندروز ہی گزرے تھے کہ اپنی عادت کے مطابق اس نے آتا کی بیوی ہے کہا کہ 'متمہارے فادند تہمیں دوست نہیں رکھتے ،وہ چا ہتے ہیں کہ کوئی فوبصورت لویڈی فریدلیں اوراسے اپنے پاس رکھیں۔ اگرتم چاہتی ہو کہ اپنے شو ہر کواپنے او پر مہربان بنالوتو اس کی ترکیب ہے کہ ایک تیز استرا لے کر جب وہ سوئے ہوئے ہول تو ان کی



### موضوع نمبر ٢٧

# تكبركرنے والوں پراللہ كےعذابات كے عبرت ناك واقعامت

#### تكبركاايك عبرتناك واقعه:

نجران میں ایک نو جوان تھا، بڑا خوبصورت، لمباچوڑا قد ،متحد میں آیا، کوئی بزرگ ببیٹھے تھے۔انہوں نے دیکھااورد کیھتے رہے، کہنے لگا'' کیاد کیھتے ہو؟'' تھے۔انہوں نے دیکھااورد کیھتے رہے، کہنے لگا'' کیاد کیھتے ہو؟'' کہنے لگا۔'' تمہاری جوانی کودیکھا ہوں کیسی جوانی ہوتا ہوگا۔'' کہنے لگا۔'' میری جوانی پہتو اللہ بھی جیران ہوتا ہوگا۔''

یہ بول بولنا تھا کہ وہ چھوٹا ہوتا شروع ہوگیا۔ گھٹے گھٹے ایک بالشت رہ گیا۔ چھ نٹ کا جوان چھانچ کا ہوگیا۔ گھر والے آئے اوراے ہاتھوں پہالیے اٹھا کے لے آئے جیے ٹی کواٹھا کر لاتے ہیں۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ بد بخت میری دی ہوئی جوانی پہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں گا۔

#### غرور کاسرنیچا:

۱۹۱۷ پر بل ۱۹۱۲ء کی بات ہے، جبٹائی ٹینک نامی ایک دیوقامت بحری جہاز سمندر میں رواں دواں تھا۔ اس جہاز کو دنیا کا سب سے پر فیش اور محفوظ جہاز کہا جاتا تھا۔ حتی کہ است تا فوجے والا جہاز (un sinkable ship) کا خطاب دے دیا گیا۔ چنانچہ اسے تیار کرنے والوں کواس پر برداناز تھا۔

ار بل کی ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کی درمیانی شب تھی کہ جب سے جہاز سمندر میں موجود ایک آب برگ سے فکرایا اور ۱۵ تاریخ کی درمیانی شب تھی کہ جب سے جہاز کی رفتار ۱۲ ناف فی محنشہ تھی۔ اس جہاز پر سے کنٹرول ٹاور اور اردگرد بہت سے مگنل بھیجے گئے ، لیکن ان کا کوئی فائدہ برآ مدنہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۲:۲۰ منٹ (رات) کو یہ جہاز کمل طور پر فی وب گیا۔ جہاز میں سوار برا مدنہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۲:۲۰ منٹ (رات) کو یہ جہاز کمل طور پر فی وب گیا۔ جہاز میں سوار استان ہوائے اور صرف ۲۰۵۵ افراد اپنی جان بچانے میں کا میاب ہوسکے۔ اس



اس نے کہا''ہاں!''

شوہرنے ای وقت طلاق اے دی۔

تب اس عورت نے اس سرکش سے نکاح کرلیا۔ رات کو جب تخلیے میں اس نے ملنا چاہا اور پردے گرا لیے تو مرد وعورت دونوں اند ھے ہو گئے۔ مرد نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ عورت نے بھی چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بھی سوکھ کر کا ٹٹا ہوگیا۔ دونوں گو نگے بہرے ہو گئے اوران کی شہوت سلب ہوگئی۔

صبح جب پردے اٹھائے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ میاں بیوی کو نگے ، اندھے اور بہرے جند بیٹے ہیں۔ تب ان کا قصہ بنی اسرائیل کے اس وقت کے پینبر کو معلوم ہوا۔ آپ نے اللہ رب العزت ہے حقیقت حال معلوم کرنا چاہی تو اللہ تعالی نے فر مایا'' بیس ان دونوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ کیا دونوں ہیں جھے جیں کہ کسان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا جھے اس کاعلم نہیں ہے؟''



موضوع نمبر ۲۸

# پیشاب میں ہےا حتیاطی کرنے والوں پر عذابات خداوندی کے واقعات

بیشاب میں ہے احتیاطی عذاب قبر کا سبب ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' پیشاب ہے پاکی حاصل کرنے میں احتیاط برتو ، کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہے عذاب قبر عام طور پر ہوتا ہے۔'' (سنن)

# كرے موكر بيثاب كرنافيش ہے:

ا حادیث بین آتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: "بیٹھ کر پیشاب کیا کرو۔"

گویا بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔لیکن ان مغرب زوہ فیشن پرستوں کو یہ بات کہاں بھلی لگ سکتی ہے۔ لہذا وہ کھڑے ہوکر پیشاب کرتے ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے والوں کو (over dated) کہتے ہیں۔گویا پرانے قتم کے لوگ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔

ایک اور نقصان کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا بیہ ہے کہ اس سے پیٹاب کے چھینے اڑکر کپڑوں پرلگ جاتے ہیں اور کپڑے تا پاک ہوجاتے ہیں اور احادیث میں آتا ہے کہ پیٹاب کی بےاحتیاطی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ مسلمہ

مسلم شریف کی حدیث میں تکھا ہے کہ:

''ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوقبروں پر سے گزر ہوا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہور ہاہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ ہے، دوسرے کو پیشا بے احتیاط الد کرنے کی



حادثے کو بحری جہاز کا بدترین حادثہ قرار دیاجاتا ہے۔

"نا ڈو بے والا جہاز" (un sinkable ship) کیے ڈوب گیا؟ اس کا مختصر سا جواب تو بیہ ہے کہ قانون خداوندی کے تحت ٹائی ٹینک محض ایک عظیم الثان جہاز نہ تھا بلکہ انسانی غروراور برتری کی بدترین مثال بھی تھا۔

## تكبرس چلناعذاب قبركاسبب

مرثد بن حوشب رحمة الله عليه كہتے ہيں كہ بيس يوسف بن عمر رحمة القدعليه كے پاس بيشا ہوا تھا اوران كے پاس ہى ايك ايبافخص بيشا ہوا تھا، جس كا چېرہ ايك طرف سے كالا سياہ ختی كى طرح تھا۔ يوسف نے اس مخف سے كہا تو ''اپنى سرگزشت بيان كر، تا كه مرثد كو بھى اس كاعلم ہوجائے۔''

چنانچہوہ بیان کرنے لگا۔ میں نے ایک مردہ کے لیے رات کے وقت قبر کھودی، اس کا جب وفن کیا گیااور قبر برابر کردی گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابردوسفید پرندے آئے، ایک اس کے سراہنے اوردوسراس کے پاؤل کے قریب انزا۔ پھرانہوں نے قبر کھودی اور ایک اس کے اندراز گیا۔

میں قبر کے قریب ہی تھا۔ میں نے سنا کہ قبر کا وہ پرندہ اس سے بوچھنے لگا'' کیا تو وہی مخص نہیں ہے جودو پیلے کپڑوں میں فخر و تکبر کے ساتھا پی سسرال جایا کرتا تھا؟'' مردہ نے جواب دیا'' میں تواس سے کمزور تر ہوں۔''

پھراس پرندہ نے ایک ضرب لگائی،جس سے قبراتھل پھل ہوگئی اور قبر سے پانی اور تیل بہد نکلا۔ پھروہ مردہ اور قبراپنی اصلی حالت پرلوٹ گئے۔ پھر حسب سابق سوال و جواب کے بعداس نے ضرب لگائی اور قبر سے پانی اور تیل اہل پڑا۔

اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھراس پرندہ نے میری طرف توجہ کرے کہا'' تو پہل کیوں بیٹا ہے؟''

یہ کہتے ہی اس نے میرے دخسار پرالی ضرب لگائی کہ میں رات بھر وہیں ہے ہو**تی** پڑا رہا صبح کے وقت میراچ ہرہ ایک طرف ہے ایسا ہی ہو گیا جیساتم و کیور ہے ہو۔ (ابن الی اللہ نیا)



پانی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ راہ گیر پیاس کی شدت سے زویتا ہوا میرے شوہر کے قریب آیا اور پانی طلب کیا۔ اس ظالم نے اس عالم میں بھی اس سے نداق کیا۔ ایک خال صراحی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤاس میں نہا ہے شندا پانی بھرا ہوا ہے۔ جاکر پی لو۔ وہ گیا تو پانی نہ پاکر تڑپ کر گیا اور مرگیا۔ اب جس دن سے میرا ہے اس کی قبر سے برابر بھی صدائیں آیا کرتی ہیں کہ' پانی ، ار سے پانی کیا بلا ہے؟''



وجدے "(فضال رمضان سفی ۲۸)

افسوں!اس منحوں فیشن پرتی نے لوگوں کوعذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے۔لیکن میہ بات فیشن پرستوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چن چن کر ایک ایک فیشن کو گلے سے لگالیا ہے۔

#### قبرمیں بلی سے مشابہ ایک جانور کا عذاب:

عبداللہ الجبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان کے ایک ہممائے کا انتقال ہوگیا۔ایک شخص اس کی قبر کھودنے ہوگیا۔ایک شخص اس کی قبر کھودنے والے نے ہر چندا سے قبر سے ہٹانا چاہا، مگروہ نہ ہٹا سکے۔دوسری جگہ قبر کھودی گئی، وہاں بھی وہی جانور پایا گیا۔ تیسری جگہ قبر کھودی گئی تو وہ وہاں بھی موجود تھا۔ بالآخر مجبور ہوکر اسی حالت میں اس میت کو فن کردیا گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اکثر تا پاکی کی حالت میں رہا کرتا تھا۔

#### قبرے آواز:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں ایک بڑھیا کے مگان چوکھیر گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرگیا تو گھر کے باہر سے نہا بت خوفناک لیجے میں بیرآ وازیں سنائی وینے لگیں۔'' پیشاب،ارے پیشاب، پیشاب کیا چیز ہے؟ پائی،ارے پائی، پانی کیا بلاہے؟''

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خوفز دہ ہوکر اس پیم اور ہیبت ناک آ واز کے متعلق بڑھیا ہے دریادت کیا تو وہ بولی۔

'' یہ میراشوہر ہے،اس کی قبر میہیں گھر کے پاس ہے۔اس کی یہ عادت تھی کہ جب پیشاب کرتا تواس ہے ذرابھی احتیاط نہ کرتا اور بھی بھی اس کو پاک نہ کرتا۔ میں کہتی بھی کہارے طالم، جانور بھی جب پیشاب کرتے ہیں تواس ہے کسی حدتک بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گر تو انسان ہوکر ایسانہیں کرتا؟ان باتوں پروہ میرا نداق اڑا یا کرتا تھا۔اب جس روز ہے اس کا انتقال ہوا ہے اور یہاں وفن کیا گیا ہے اس رات



#### موضوع نمبر٢٩

# برے اعمالوں پر اللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات

### اعمال سانپ کی صورت میں:

سرگودھاشہر کا واقعہ ہے۔ ایک محلے میں جماعت طبری ہوئی تھی۔ جماعت کے پچے ساتھی محلے میں گشت کے لیے ساتھی محلے میں گشت کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے بہت ساری مرداور عورتیں خوفزدہ ہوکر جلدی سے نگل رہے ہیں۔ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دہاں ایک آ دی فوت ہوگیا تھا اور اس کے تمام رشتہ دارا کھے تھے، ابھی مردہ کو نہلانے کی تیاری ہور بی تھی کہ ایک بہت بردا سانپ کہیں ہے آیا اور اس نے میت کواپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے میت کے رشتہ دارگھرسے باہر گئے۔

جماعت کے ساتھی مکان کے اندر گئے تو واقعی ایسا ہی پایا۔ جماعت والوں نے میت کے لواحقین کو بتایا کہ'' بیسانپ نہیں بلکہ اعمال کا وبال ہے۔اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ خوب گڑ گڑ اکراللہ تعالیٰ سے دعاما تکی جائے اور میت کے لیے استعفار کیا جائے۔''

میت کے دشتہ دارائے خوفر دہ تھے کہ انہوں نے قریب جانے سے انکار کردیا۔ جماعت والوں نے دعا، استغفار اور ذکر واذکار کا اہتمام کیا۔ پچھ دیر کے بعد وہ سانپ غائب ہوگیا۔ چنانچے میت کو نہلا یا اور کفن پہنایا گیا۔ جب میت کو فن کرنے کے لیے قبر کے پاس جا کر دکھا تو دسم کا کہ ایک بڑا سانپ قبر میں بھی موجود ہے جو کہ قبر کھودتے وقت وہاں نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جو نہی میت کو قبر کے حوالے کیا، سانپ پھر میت کے گر دلپٹ گیا۔ چنانچے دولوگ جلدی سے قبر کو بند کرے واپس آگئے۔

#### ۳۰ قبروں میں سانپ:

ایک بداعمال، بدکردارآ دی کی حکایت ہے کہ جس وقت وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کے

اس بیں بھی وہ سانپ تھا۔ غرضیکہ اس طرح کرتے کرتے نمیں کے قریب قبریں کھودی کئیں اور سب میں دیسا ہی سانپ لکلتا رہا۔ آخر جب بیددیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے کوئی بھا گئیں سکتا اور نہ کوئی اس پرغالب آسکتا ہے تو مجبور ہوکر اس سانپ ہی کے پاس اس کوڈن کردیا۔

صاحب روض کہتے ہیں کہ بیران اس کاعمل ہی تھا۔ جیسا کہ ما لک بن و بنارر حمت اللہ علیہ کے قصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے کسی نے ان کی تو بدکا حال ہو چھا تو فرمایا۔ میں شرابی تھا۔ ہر وقت شراب خوری میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت لوعڈی خریدی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ پھراس سے ایک بینی بیدا ہوئی۔ اس سے بھی مجھے بے حدمجت ہوگئی۔

جس وفت وہ پاؤں سے چلنے گی تو میرے دل میں اس کی الفت ومحبت اور زیادہ ہوتی چلی گئی اور اکثر یوں ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آتی اور مجھ سے چھین کرمیرے کپڑوں پر گراجاتی۔ جب وہ پوری دو برس کی ہوئی تو اس کا انقال ہو گیا۔ مجھے اس کے رنج اورصدے نے ہالکل تباہ کر دیا۔

جب ماہ شعبان نصف گرر چکا، اتفاق ہے جمعے کی شب بھی تھی، میں شراب میں مست ہوکر سور ہا تھا۔ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ (میں نے خواب میں) دیکھا کہ حشر برپا ہے اور اہل قبور قبروں سے نکل نکل کرآ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ جمھے اپنے پیچھے کچھ سرسرا ہٹ معلوم ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑکر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ میری طرف منہ کھو لے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔

میں خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھا گا جارہا ہوں۔رعب مجھ پر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک راستے سے جوگز را تو ایک بوڑھا آ دمی سفید کپڑے پہنے اور خوشبولگائے ہوئے ملا۔ میں نے ان سے گریدوز اری کی کہ'' مجھے سانپ سے بچاد بجئے'۔''

انہوں نے فرمایا۔ ''میں ضعیف آ دمی ہوں اور پید مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے میں نہیں بچاسکتا۔ لیکن تم بھا گے چلے جاؤ ، شاید اللہ تعالیٰ تہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کرد ہے۔ '' پھر میں اور بھی زیادہ بھا گا اور ایک او نچے ٹیلے پر چڑ ھاگیا۔ وہاں سے دوز ن کی کھیٹس اور اس کے طبقے نظر آ نے لگے۔ میں ای سمانپ کے اندیشے سے جومیر سے پیچھے آرہا تھا، قریب تھا کہ اس کے طبقے نظر آ نے لگے۔ میں ای سمانپ کے اندیشے سے جومیر سے پیچھے آرہا تھا، قریب تھا کہ اس کے اندر جاپڑ وں ، استے میں غیب سے آواز آئی کہ '' پیچھے ہمئے، تو دوز خی نہیں ہے۔''



مسلمانوں کے دل ڈرجائیں۔''

اس پر میں رونے لگا۔ ہیں نے پوچھا کہ اے بٹی کیا یہاں تم قرآن شریف میں سیمنتی ہو۔ " کہا کہ ہمتم ہی ہے سکھتے ہیں۔"

میں نے کہا''اچھا پیونتاؤ کہ بیسانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا۔ پیکیا ہاتھی؟'' كيا" يتهارى بدافعاليول اور بدا عماليول كالمتيجه تفايتم بى في اس بوها بوها كراييا قوی کردیاتھا کہا ہے تہمیں دوزخ میں جھونکنا چاہٹا ہے۔''

میں نے بوچھا۔'' یہ بوڑ سے صاحب کون تھے،جن کے کہنے پریس یہاں آیا تھا۔'' ''اے ابا! بیتمہارے صالح اور نیک اعمال تھے۔تم نے ان کواپیاضعیف ونا تو ال کرر کھا ہے کہتمہارے بدافعال کے مقالبے میں ان میں طاقت نہیں ہے۔''

ميں نے كہاكذ"اس پہاڑ رہم كياكرتى مو؟"

كها" بم سب مسلمانول كے بيج بين- قيامت آنے تك بم يهال رہيں گے۔ تنهارے آئے کا جمیں انظار رہتا ہے۔ تا کہ ہم تنہارے لیے سفارش کریں۔''

تھوڑی دیر کے بعدمیری آ نکھ کھلی تو میں تھبرایا اور رعب مجھ پر چھایا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جو کچھ میرے یاس تھا سب دے دیا اور اللہ کے سامنے تو یہ کی۔ بس یہی میری تو بدکا باعث ہوا۔ (روش)

# 

اس کے کہنے ہر مجھےاطمینان ہوااور میں پیھیے ہٹا تو سانپ بھی میرے پیچھے ہی آیا۔ پھر مجھے واز آئی۔اس وقت میں ان بوڑ ھے صاحب کے پاس بھر آیا اور میں نے کہا کہ' آپ ے میں برجا ہتا تھا کہ جھے اس سانپ سے بچا تیں ،آب نے قبول نہ کیا۔''

بین کروہ رونے گے اور فرمایا۔ 'میں خود کمزور اور ناتواں ہوں ، لیکن اس بہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں۔ اگر تمہاری کوئی شے امانت رکھی ہوگی تو اس سے امداد

میں نے ویکھا تو وہ گول پہاڑتھا۔ بہت سے دروازے اس میں ہے ہوئے تھے۔ ہر دروازے کی دونوں چو تھنیں سونے کی تھیں اور یا قوت اور موتی جڑے ہوئے رہیمی پردے در دازوں پر پڑے ہوئے تھے۔جس وقت میں نے اس پہاڑ کود یکھااس کی طرف دوڑ ااور وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔

جب میں اس کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پردے اٹھا کر دروازے کھول دیئے اور انہوں نے خود ہی دیکھنا شروع کردیا کہ شاید وہاں اس ناامیدی بھی کوئی امانت مل جائے اوروہ اے (مجھے)اس کے (میرے) وحمن سے بچالے۔جس وقت پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل مع تو بہت ے بچے چاندے چمرے چکاتے ہوئے نگادروہ سانپ میرے پاس ای آگیا۔

میں اپی فکر میں نہایت ہی پریشان اور متر دوتھا۔ اتنے میں ایک بچے نے چیخ کر کہا کہ ''افسوس تم سب تو موجود ہواد روہ (سانپ)اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔'' یہ سنتے ہی جماعت بچوں کی نکلی اور میری بٹی جو مرگئی تھی ، یکا کید وہ بھی آنکلی اور مجھے دیکھ کررونے لکی اور کہا " إئ والله مير الباء" بي كت بي تيرى طرح ايك نوراني مكان مي چلى كئ - كارا بنا بايال ہاتھ میری دہنی طرف بر ھایا۔ میں بھی او پر چڑھ گیا اوراس نے اپنا وایاں ہاتھاس سانب کی طرف کیا۔ تووہ فورا پیچیے کی طرف بھاگ گیا۔

پھراس نے مجھے بھالیا اورخودمیری کودیس بیٹے گئ اورمیری داڑھی پر ہاتھ مار کر کہا۔

الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق (موره صديد، آيت)

" کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور حق (احکام) نازل شدہ ہے

くとはっしじゃんこうかくしいかしょう かんしゅん まましている

بنی اسرائیل میں ان کی عبادت کا بہت شہرہ تھا۔ اسرائیلی حاسد تھے۔ان ہے ایک زانیہ نے کہا'' اگر کہوتو جرتے کوکسی فتنے وآ ز ماکش میں ڈال دوں؟''

انہوں نے کہا۔''ضرور۔''

وہ عورت سنگھار کر کے حطرت کے پاس گئی۔لیکن جرئے نے آ نکھا تھا کردیکھا تک ند۔ پھروہ ایک چروا ہے کے ہاں گئی۔اس سے زنا کا حمل ہوگیا،لڑکا پیدا ہوا۔اس نے جرئے کا مشہور کردیا۔لوگوں نے طیش میں آ کرجرئے کا معبد خانہ گرادیا اورانہیں خوب پیٹا۔ بےعزت اور ذلیل کیا۔

جريح في كها-"آخروجه كياب؟"

انہوں نے کہا۔'' تم نے فلال عورت ہے زنا کیا ہے اور بیلا کا تیراہے۔'' جرت کے نے کہا۔''لڑ کا کہاں ہے؟''

جب لڑکا حاضر کیا گیا تو جریج نے اس کے پیٹ پرانگل لگا کرکہا۔" بتاؤ .... بھی کس سے بیٹے مواور تنہاں ملاپ کون ہے؟"

لڑ کے نے جواب دیا۔''میراباپ فلاں چرواہاہے۔''

لوگ من کر پاؤل میں پڑھئے اور اپنے نضور کی معافی مانگی اور سمنے گئے۔'' تیرا مظہد سونے کا بنادیتے ہیں۔''

ولی اللہ نے کہا۔'' کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے کی طرح مٹی کا ہی کا ٹی ہے۔'' اس ولی نے نظفی عبالات کو والدین کی خدمت سے فضل جانا ،اللہ تعالیٰ کویہ چیز پہند نہ آئی۔ چنانچہ جب ماں نے بددعا کی تو وہ قبول ہوئی۔ولی اللہ کی بے عزتی ماں کی بددعا کا نتیج تھی۔

### مال کی اجازت کے بغیر حج کرنے کا انجام:

ایک نوجوان کو جج کا شوق ہوا۔ اس کی ماں اس کو سفر کی اجازت ندد ہی تھی۔ چنا نچہ وہ بغیراجازت ندد ہی تھی۔ چنا نچہ وہ بغیراجازت بن جج کو چلا گیا۔ راستے میں چوروں نے اسے پکڑا، اس کا زادراہ سب جسین لیااور اس کے چاروں ہاتھ یا کا ک کروجیں چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کے مؤذن کوخواب میں اشارہ تعبی ہوا کہ اٹھواور فلاں جنگل میں جا کر فلال جوان کی خبر لوکہ بھرکواس مرحم آتا ہے۔ (بعنی اس نے کواک پردی غلطی کی ہے، مگر چونکہ میرے بی در بار میں آر ہاتھا، اس لیے جھے بھی اس



موضوع نمبر٢٠٠

# ماں کے نافر مانوں پراللہ کے عذابات کے عبر تناک واقعات

#### مال کی نا فرمانی:

اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب'' ترغیب' میں ایک نہایت دلدوز واقعہ آلکی کیا ہے کہ'' حوشب رحمتہ اللہ علیہ ایک بارسفر میں ایک قبیلے کے یہاں مہمان ہوئے جن کے قریب میں قبرستان تھا۔ جب عصر کا وقت تھا تو اچا تک ایک قبرشق ہوئی اور ایک آ دمی جس کا سرگدھے کی شکل کا تھا لکلا اور گدھے جیسی آ وازیں تین بار نکال کر پھر قبر میں چلا گیا۔ اس حیرت انگیز واقعے کے متعلق حوشب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے میز بانوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ:

'' ہمار نے یہاں یہ ایک نوجوان تھااور بے تحاشاشراب پیتا تھا،اس کی ماں نہایت نیک اور پارسانی بی تھیں۔ جب اس کا نشہاتر تا تو وہ اس سے کہتیں کہارے ناوان! تو مسلمان ہوکر کیا غضب کرتا ہے؟ شراب جواسلام میں بالکل حرام ہے،اس کو پیتا ہے۔ تو بینو جوان اپنی مال سے کہتا کہ'' اربے جا! ہروقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔''

بس اب جس دن سے بیمرا ہے روزانہ شام کوعصر کے وقت گدھے کی شکل میں قبر سے لکاتا ہےاور دونتین مرتبہ یہی آ وازیں لگا کر پھرا پنی قبر میں چلا جاتا ہے۔''

( عيون الحكايات ابن جوزي ، زمولا ناعبدالمومن فاروقي )

## والدين كى بددعا كابرانتيجه:

جرت ولی ایک روز عبادت میں مصروف تھے، ان کی والدہ ملاقات کے لیے آئیں۔ حضرت جرت کو لی نے کوئی خیال نہ کیا اوا پنی عبادت میں مصروف رہے اس طرح وہ تمن یوم تک آتی رہیں اور وہ پہلے کی طرح سلوک کرتے رہے۔ یعنی متوجہ نہ، و نے۔ آفر والدہ نے خفا ہوکر بددعا کی کہ''اے اللہ! اے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بیاسی زانیہ کا چبرہ نہ

THE RESIDENCE OF THE STATE OF T

کی خاطرمنظور ہے)۔

مؤن نیند کے بیدار ہوااور بتائے ہوئے جنگل کی جانب روانہ ہوگیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نو جوان پڑا ہے اور اس کے ہاتھ پیر کئے ہوئے ہیں۔اس نے پوچھا۔''اے مخص ایہ تیرا کیا حال ہے؟''

اس نے کہا۔ 'میں نے والدین سے اجازت کیے بغیرراہ کعبیں قدم رکھا، اس کیے میرا حال یہ ہوا جو تیرے سامنے ہے تا کہ بندگان اللی کوعبرت ہوکہ والدین کا بڑا حق ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ج کے لیے جانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ چہ جائیکہ ان کو ناحق ایذا وینا اور برا بھلاکہنا۔ اس کا تو انجام کا رہی بہت براہے۔''

یون کراس مؤذن نے کہا کہ''خیر جوہواسوہوا،اب اس سے توبہ کرد۔''اس نے صدق دل سے تو بہ کرد۔''اس نے صدق دل سے تو بہ کی اور مؤذن سے درخواست کی کہ مجھے میری مال کے پاس پہنچادے تا کہ اس کو راضی کروں، جس طرح ایک بار حمافت کر کے اسپنے سفر حج کو کھوٹا کیا ہے اور ہاتھ پاؤں سے محروم ہوگیا ہوں،اییانہ ہوکہ دم آخرا بمان سے بی محروم ہوجاؤں اور سفر آخر سے کو کھوٹا کرلوں۔''

مؤذن نے بین کرای کواٹھایا اور اس کے وطن پہنچا کراس کی مال کے دروازے کے پاس بٹھا دیا اور خود والیس ہوگیا۔ اس کی مال اندر بیٹھی تھی۔ نوجوان نے سنا کہ وہ یوں دعا کر رہی تھی کہ'' الہی! میں نہیں جانتی کہ اس سفر میں میرے بیچ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیونکہ وہ میری اجازت کے بغیر چلا گیا ہے۔ اب تو اس کو بھھ تک پہنچا دے کہ میرا دل اس کے لیے بقر ارہے۔''

نوجوان بھی ماں کے ان کلمات کوئ کر بلبلا گیا اور اپنے کئے ہاتھ سے دروازہ کھنکھٹایا۔ ماں اندر سے بولی۔''ارے! یہ کون ہے جو بیوہ اور غمز دہ کا دروازہ کھنکھٹارہا ہے؟'' پھر خیال کیا کہ ٹاید کوئی میر ہے مسافر بچے کی ہی خبر لا یا ہو۔ بیخیال کر کے اٹھ کر باہر آئی ، دیکھا کہ ایک غریب فقیر سا آ دمی بیٹھا ہے۔ کہا''ا نے غریب مسافر! آگے آ ، اگر بچھ کوروٹی کی ضرورت ہے تریب فیرسا آ دمی بیٹھا ہے۔ کہا''ا نے غریب مسافر! آگے آ ، اگر بچھ کوروٹی کی ضرورت ہے تریب فیرسا آ

> اس نے کہا۔'' میں روئی کیسے لوں؟ میر سے قوماتھ ہی نہیں۔'' اس نے کہا۔''اچھا ذرا آ گے آ۔'' اس نے کہا۔'' آؤں سطرح؟ میر سے قویا وُں بھی نہیں۔''

& a will a second with the second of the sec

اس فریب کی بیہ بات من کر بیوہ کو اس پر بہت ہی ترس آیا۔ کہا '' اے جوان غریب!
تیری آ داز تو میرے بیٹے ہے بہت ملتی جائے چنا نچہ دہ دوڑ کر چراغ لا کی اور آ گے پیچھے
ہے اس کا منہ دیکھنے گئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی آ کھے ٹھنڈی ہوئی۔ دہ کہتی جاتی تھی۔'' تیری ہی
طرح میر ابھی ایک بچے تھا، میری اجازت کے بغیر وہ حج کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ کتی
کہ سفر میں اس کا کیا حال ہوا؟''

ماں کے منہ سے پیکلمات من کروہ جوان صبر نہ کرسکا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ پھر اس نے کہا۔''اے ماں! تیراوہ بیٹا میں ہی ہوں۔ تیری حق تلفی میں نے کی ،اس کا بیانجام ہوا۔'' مال نے جب بیسنا تو ایک ہائے کی اور بے ہوش ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آسان کی جانب منہ کیا اور دعا کی۔''اے الہی! تو نے اس کو کیے کی سزادی اور اوب دیا، لیکن پروردگار!اس کو ہلاک نہ کراورا کیمان کی سعادت سے اسے محروم نہ رکھیو۔''

اس واقع کے بیان سے غرض میہ ہے کہ تم سمجھو کہ ماں باپ کی خوشی عجیب چیز ہے اور ان کی نافر مانی بہت ہی و بال کی چیز ہے۔ (بحوال عظیم مائیں)

ئی وی کی خاطر مال کی تا فر مانی کرنے والی ٹی وی کے سامنے اوند ھے منہ پڑی تھی:

رمضان شریف کامهیند تھا۔افطاری سے پھھ دیر پہلے مال نے بیٹی سے کہا کہ'' بیٹی آج اپنے گھر مہمان آنے والے ہیں۔افطاری کے لیے سامان تیار کرنا ہے۔اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرواور کام میں میرے ساتھ لگ کرافطاری تیار کراؤ۔''

بیٹی نے صاف جواب ویتے ہوئے ماں سے کہا کہ'' امال اس وقت توٹی وی پرایک بڑا ہی ولچسپ اور خاص ڈرامہ آ رہا ہے۔ میں تو پہلے وہ ویکھوں گی اس سے فارغ ہوکر ہی پکھے کروں گی۔''

یہ کہد کراد پر چھت پر چلی گئی۔ چونکہ وقت کم تھااس لیے ماں نے کہا کہ''اس کوچھوڑ واور کا م کراؤ۔''

بیٹی نے مال کی بات کی ان کی کردی اور او پروالے کمرے میں جا کر مزے نے وی و کیھنے لگی ۔ تھوڑی دیر کے بعداس لڑکی نے مال کے ڈر سے کہ کہیں جھے زیردی کام کے لیے اٹھا کر نہ لے جائے ، درواز و بھی اندر سے کنڈک لگا کر بند کرلیا۔ پنچ سے بے جاری مال ليے بيس اس عاراض مول-"

آ پسلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔' اگر تواس کی خطا معاف کرد ہے تو بیاس کے لیے بہتر ہے۔''لیکن اس نے انکار کردیا۔ تب آ پ صلی الله مایہ وسلم نے حضرت بلال رصنی الله عنہ کوظم ویا کہ''لکڑیاں جمع کرواورعلقہ کوجلا دو۔''

بڑھ یا بین کر گھبرائٹی اور اس نے جیرت سے بوچھا کہ ' کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا مائے گا؟''

آ پ سلی الله علیه و تلم نے فر مایا۔ "بال - الله کے عذاب کے مقابلے میں حاراعذاب ہاکا ہے۔ خداکی تئم جب تک تواس ہے ناراض ہے نداس کی نماز قبول ہے ندکوئی صدقہ قبول ہے۔ "

بردھیانے کہا۔ "میں آ پ سلی الله علیه وسلم کوا در لوگوں و گواہ کرتی ہوں کہ میں نے عاقمہ کا قصور معان کردیا۔ "

آ پ سلی القدعلیہ دسلم نے لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا کہ'' دیکھو،علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہواہے کہ بیں؟''

نوگوں نے عرض کیا۔'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگیااور کلمہ شہادت کے ساتھ انہوں نے انتقال فرمایا۔''

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے عسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فر مایا

''مہاج بن وانسار میں ہے جس شخص نے اپنی ماں کی افرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پرائلد کی لعنت ، فرشتوں کی اعتف اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نداس کا فرض قبول کرتا ہے نظل ، یہاں تک کدوہ اللہ ہے تو بہ کر ہے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر ہے اور جس طرح بھی ممکن ہواس کو راضی کر ہے۔ اللہ تعالی کا غصبہ راضی کر ہے۔ اللہ تعالی کا غصبہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔'' (طرانی)

البذا جو حضرات خدانخواستداگر والدین کی تاخیان اورایدار سانی میں متلا ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ سچ ، ل سے تو بہ کرلیں اور بر ممکن طریقے ہے ، الدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں ، کیونکہ ای میں انسان کی فلاح ہے۔ عدیث اس ۔ ، ۔

# Kannana Market Barres

آ وازیں دیتی رای بلیکن اس نے پچھ بھی پرواہ نہ کی۔ مال سے افطاری کے لیے جو پچھ تیاری ہو تکی مال نے وہ کرلی۔

کانی وقت گزرگیا۔ مہمان بھی آ گئے اور تی کہ سب افطاری نے لیے بھی بیٹھ گئے۔ مال نے پھراڑی کو آ واز دی تا کہ وہ بھی آ کر روز ہ افطار کرئے۔ لیکن بنی نے کوئی جواب نہ دیا تو مال کوشک ساہوا اور وہ او پڑئی اور دروازے پر جاکر دستک دی۔ لیکن اندرے کوئی جواب نہ آیا تو اب مال بھی گھبرا گئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ مال نے اس کے بھائیوں اور اس کے بھائیوں اور اس کے بھائیوں اور اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کواویر بلایا۔

انہوں نے بھی آ وازیں ویں اور وستک دی۔ گر جب اندر ہے کوئی بھی جواب نہ آیا تو پھر مجبوراً دروازہ تو ڑا گیا۔ دروازہ تو ژکر جب اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کی خاطر ماں کی نافر مانی کرنے والی وہ لڑکی ٹی وی بی کے سامنے زمین پراوند ھے منہ مری پڑی ہے۔

#### ماں کی نا فرمانی اورموت کے وقت کلمہ شہادت جاری نہ ہونا:

حصرت عبداللہ بن الی اونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جونماز اور روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے با وجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کراس کی اطلاع کرائی۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے دریافت فر بایا که''علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟'' معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اور وہ ملقمہ سے ناراض ہیں۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے علقمہ کی مال کواطلاع کرائی کہ' میں تم سے ملاقات کرنا جا ہتا ہوں ہتم میرے پاس آتی ہویا میں تمہارے پاس آؤں؟''

علقمہ کی والدہ نے عرض کی۔''میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا جاہتی ، بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں ''چنا نچیدہ ہرھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے متعلق بکھ دریافت فرمایہ قراس نے کہا کہ ''علقمہ نہایت نیک آ دمی ہے،لیکن وہ اپنی بیوی کے مقالبے میں ہمیشہ سے نافر ، فی کر سے ، اس 1. 30 mg

میں نے اس کے والدصاحب سے بوچھا کہ'اس نے کیا خاص فلطی کی ہے؟'' اس کا والد فوراً بول اٹھا۔'' یفخض اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لیے مال کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا۔ یہ بری موت اس کا نتیجہ ہے۔''

# ماں پرقا تلانہ حملہ کرنے کی وجہ سے زمین میں وصنس گیا:

میراایک دوست اپنی بستی میں رشتے داروں سے ملنے گیا۔ وہاں ایک داقعہ ہوا تھا جو درج کررہا ہوں۔

اس بستی میں ایک سمان کے گھر اس کی ماں اور اس کی بیوی کے درمیان بمیشہ جھگڑ ارہتا تھا کی دفعہ اس کی بیوی ناراض ہوکر چلی گئی۔ بہت منت ساجت سے وہ اس کو واپس لے آتا تھا۔ اس کی بیوی نے بیشرط آخری بارر کھی کہ'' تو اپنی ماں کوختم کردے تو پھر میں تیرے گھر آؤں گی۔''

اس کسان نے روزانہ کے جھڑے سے تنگ آ کرآ خرکارا پی مال کوختم کرنے کا پروگرام بنالیا۔ وہ کسان روزانہ کماد (گنا) کھیت سے کاٹ کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔
ایک دن وہ اپنی مال کو کھیت میں اس بہانے سے لے گیا کہ وہ کماد کا گفتہ اس کے سر پر رکھوا، ہے گی ۔ چنا نچہ مال کو کھڑا کیا اور کماد کا شاشر وع کردیا اورایک وم سے اپنی کلہاڑی سے مال کوختم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تو زمین نے اس کے پاؤل پکڑ لیے۔
کلہازی دور جاگری اوراس کی مال چلاتی ہوئی اپنی جان بیچانے کے لیے گاؤں کی طرف بھاگے گئے۔

ای دوران زمین نے آ ہستہ آ ہستہ کسان کونگانا شروع کردیا تو کسان نے چلانا شروع کی دور ہونے کی وجہ سے کیا۔ او فجی آ واز سے اپنی مال کو پکارتا اور معافی مانگار ہا۔ مگر کھیت دور ہونے کی وجہ سے لوگوں تک اس کی آ واز بہت دیر کے بعد پہنی ۔ جب لوگ وہاں پہنچتو چھاتی تک زمین اس کو نگل چی تھی اوراس کا سانس بھی بند ہور ہا تھا۔ ای حالت میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ زمین میں دفن ہوگی ۔ لوگوں نے اس کو نکا لنے کی بہت کوشش کی ، مگر زمین نے اس کو نہ چھوڑ ااور وہ و ہیں مرگ یا ۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے اور تحقیق شدہ ہے۔



#### والدين كى بدوعات برى موت كے مشاہدات:

میرے والدصا ‹ب کے ایک دوست کے متعلق مشہورتھا کہ جب اس کی والدہ قریب المرگ تھی تو اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اوروہ بے چاری اکیلی پڑی رہی اورای ھالت میں مرگئے۔

میں اس جبتو میں تھا کہ جو والدین کے ساتھ براسلوک دیکھیں اس کا فاتمہ کیے ہوتا ہے؟

زندگی کے ایام گذرتے گئے۔ تقریباً اس واقعے ہے میں سال بعد یہ صاحب جو اپنی والدہ کے
ساتھ بدسلوکی ہے پیش آتے تھے، بیار ہوئے اور بہت کمزور ہو گئے۔ میرے والد صاحب
مجھے ان کے علاج کے لیے گئے۔ میں نے دیکھا تو یہ بہت کمزور تھے اور رور ہے تھے۔ میں نے
ان کو غذا بتائی تو رو نے لگ گئے اور بتایا کہ ان کے تین لڑ کے جیں، مگر ان کی پرواہ نہیں کرتے۔
کئی دنوں سے بیار پڑا ہوں، مگر ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آئے۔

چنانچہای حالت میں ان کی موت واقع ہوگئ۔ وہ مخض رات کو تنہائی میں انقال کر گیا۔ صبح کے وقت جب محلے دالوں نے ویکھا تو چیو نٹیاں اس کو کاٹ رہی تھیں اور وہ خدا کو پیارا ہو چکا تھا۔ واقعی والدہ ے زیادتی کرنے والے کواسی دنیا میں سز امل کر رہتی ہے۔

#### ایک نوجوان کی بری موت مال کو مارنے کی وجہ سے:

میرے وارڈ میں ایب نو جوان گردے فیل ہوجانے کی وجہ ہمرا۔ تین دن تک حالت نزع میں رہا۔ اتنی بری موست مراکہ آج تک ایسی موت میں نے پچھلے ۴۰ سال کے عرصے میں نہیں دیکھی۔ اس کا منہ بلا ہوجا تا تھا۔ آئکھیں نکل آتی تھیں اور منہ سے دروتاک آوازیں نکلتی تھیں۔ جیسے کوئی اس ۶ گلاد بارہا ہو۔

مرنے سے ایک ان قبل بدیکیفیت زیادہ ہوگئی۔ آوازاور زیادہ ہوگئی اوروارؤ سے
دوسر سے مریض بھا گئے شروٹ ہو گئے۔ چنانچہاس کو وارڈ سے دورا یک کمر سے میں منتقل
کردیا گیا تا کہ آواز آم ہو جائے ۔ گر چربھی بیرحالت جاری رہی۔ اس کا والد مجھے بیہ
کہنے کے لیے آیا کہ '' ) کوری کا ٹیکہ لگادیں تا کہ مرجائے ،ام سے ایس حالت دیکھی



غلام محرکافی بوڑھا ہوئی تھا۔ کوئی سہارانہیں تھا۔ دوائی لا۔ والا بھی نہیں تھا۔ شام کو مسجد سے عمو یا کھانا آ جا تا تھا جو سے کے بھی کام آ تا۔ تین سال گزر کئے اور غلام محمد کی آ تکھیں اکلو تے بیٹے کے لیے اداس بیٹے کے لیے اداس ہوتا تو آ نسوؤں کی جھری لگ جاتی۔ اسے احساس تھا کہ شیر کے ہاں جانے سے بیٹا نا خوش ہوگا۔ وہ بیٹے کا دل شکتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سوچ و بچار میں تین سال گزر گھے تھے۔

آخرایک دن اس سے رہانہ گیا اور اس نے روائی کا رادہ کری لیا۔ صبح سویرے ہی اس نے باسی روٹی اور آخری سویرے ہی اس نے باسی روٹی اور آخری سفر تھا۔ وہ پوچتا ہوا عدالت پہنچا۔ اور ایک دربان سے شبیر کا پنة دریات کیا۔ استفسار کے جواب میں دربان نے ہاتھ سے ہال کی طرف اشارہ کیا۔ غلام محمد میلا کچیلاتہہ بنداور پوند والی لمی قبیص زیب تن کیے اور سر پر بوسیدہ گیڑی رکھے کمرے کے اندر داخل ہوا تو شبیر کود کھتے ہی وفور محبت نے تابوہو گیا اور بلند آوازے منہ سے نکل گیا۔ '' کیڑا شبیر۔''

شمیر بچ جوآن بان سے سنہری کرسی پر متمکن تھا، ہلمد اور کئی ملاز مین کے علاوہ وکلاء اور ان کے موکل دست بستہ کھڑے تھے، کی آنکھوں سے خون نمینے لگا کہ جابل نے اسے رسوا اور بے آبر وکر دیا ہے۔ اس نے گر جدار آواز سے در بان کو متنب بیا کہ اس ذبنی مریض کو دھکے دے کر باہر نکالوتا کہ پھر آنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس دھینگامشتی میں نحیف ونز ارضعیف غلام محمد گر ااور اس کی پیشانی پر گہرا زخم آگیا، اس کے کپڑے نون آلود ہو گئے۔ شہر میں شہیر کے علاوہ اس کا کوئی واقف کا رنہیں تھا۔ وہ اس شدید زخم کا تحفہ لے کروا پس گاؤں پہنچا۔ گاؤں کی وشیری سے ڈرینٹ کرائی اور اپنی قسمت کوکوستا ایک کوشے میں جاگرا۔

ون جرکی فاقد کشی اور زخموں کی وجہ ہے گئی دفعہ ہے ہوٹی کی کیفیت طاری ہوئی ، وہ سوچتا کہ جسے جگر خون وے کر پروان چڑھایا، فاقوں میں اوقات بسر کر کے اور مکان نیلام کر کے شہیر کی تعلیم مکمل کی ، زندگی جرور بدر کی تفوکریں کھا کیں ، ما نگ تا نگ کر پہیٹ کی آگ جھائی ، آج شہیر نے ان تمام قربانیوں کا بیصلہ دیا ہے۔ اس غم واندوہ سے اس کے آنسونہیں رکتے تھے۔ وہ زاروقطار روتا رہا ہوئی ولا ساوینے والا بھی نہیں تھا۔

شبیری بیٹی سونیااور دونوں بیٹے اکبراور عامر امریکن اسکولوں میں زرتعلیم رہے۔ اکبراور عامر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریک جیے اور سونیا کے شب وروز مخلوط تعلیم اور آزادی میں گزرے تھے، لہذا



## جىسى كرنى دىسى بھرنى:

غلام محمدگاؤں بھٹے سر داراں میں ایک کریانہ فروش کے ہاں ملازم تھا۔ ناخواندگی کی بناء پر قلیل مشاہرہ ملتا، جس پر اپنا گزراوقات کرتا۔ صوم وصلوٰ قاکا پابند تھا۔ فجر سے قبل بیدار ہوکر بعد از اوا ٹیگی نماز وہ مالک کے آنے ہے قبل وکان کی صفائی کر لیتا تھا۔ جفاکش طبع ہونے ک وجہ ہے مالک اس سے خوش تھا۔ وقتا فو قتااس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا۔

اس کے بال بچے پیدا ہوئے ، لیکن بعض امراض کی وجہ ہے صرف شبیر زندہ رہ گیا۔ روکھی سوکھی کھا کراس نے بچے کی تعلیم پرخصوصی توجہ دی ، کیونکہ اے اپنے ناخواندہ ہونے کا شدت سے احساس تھا۔

شہیر نے گاؤں سے ڈل کا امتحان دیا اور پھر قربی قصبے میں میٹرک میں داخلہ لیا۔ میٹرک میں داخلہ لیا۔ میٹرک میں اس نے امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ لیکن غلام محمد کی اتن حیثیت نہیں تھی کہ شہر میں کالجے کے اخراجات ہر داشت کر سکے۔ کیونکہ غلام محمد نہایت تنگدتی سے وقت گزار رہا تھا۔ لیکن شہیر کے اصرار اور روشن مستقبل کے علاوہ اپنا ہو ھا پا بھی پر سکون گزار تا چاہتا تھا، لہذا اس نے اپنا مختصر سا مکان فروخت کر سے شہیر کی تعلیم اور شہر میں شہیر کی رہائش کا ہند و بست کرلیا۔ شہیر کو بھی ایک ٹیوشن مل گئی۔ ایم اے اورایل ایل بی میں کا میا بی جعد اس نے مقابلے کے امتحان کی تیار کی کی اور نمایاں یوزیشن حاصل کی۔

ابنداء میں اے محکہ تعلیم میں ملازمت ملی۔ وہ گاہے بگاہے گاؤں جاکر والدین سے ل
آتا۔ پھیم صے بعد والدہ کا انقال ہو گیا تو اس کا گاؤں جانا کم ہو گیا۔ شہیراحمہ نے شادی بھی شہر
میں ایک تعلیم یافتہ خاتون سے کرلی۔ اس کی ایک بٹی سونیا اور دو بیٹے عامراورا کبر پیدا ہوئے۔
پھیم صے بعد وہ سول جج کے عہدے پر مامور ہوا اور قلیل عرصے بعد ہی اسے ایڈ بیشن سیشن جج
کی پوسٹ مل گئی تو اس نے گاؤں جانا بند کردیا۔ پھیم مصروفیات، پھی کنوارلوگوں سے پر ہیز۔
بعض اوقات بیکم کوشبیر کہتا کہ 'والدصاحب کواپنے ہاں بلالیں؟''

تو وہ جواب دیتی کہ" کیا بچوں کے ماحول کو پراگندہ کرنا جائے ہو۔ بمسائے کیا کہیں گے۔اپنا بھید بوشیدہ رکھو۔"

یہ من کرشبیر احمد لا جواب ہوجا تا۔البتہ جمعی بھاراخراجات کے لیے قلیل رقم بھجوادیتا۔

& - SIL EXCLESSION IN - SING SOME FOR SOME

مسافر کی د عااور مال باپ کی بدوعااین اولاد کے لیے۔"

ہمارے گھروں میں دعا اور بددعا کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہی۔ حالا نکہ قرآن کہ ہم کے مطایع ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے سب نہیوں نے اپنی اولاد کے لیے نیک دعا ئیں کی ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہتر ہے بہتر دعا کرتے ، ان کی دنیاو آخرے کوسنوار نے کے لیے ان کے حق میں اچھی دعا کیس کرتے ، مگر ہمارے ملک میں پھی لڑا اسارواج ہے کہ جالل ماں باپ اپنا غصہ شختر اکرنے کے لیے ذراذرای بات پر اپنی میں والا دکوالی خطرناک بددعا کیں وے جاتے ہیں کہ اگروہ اسی وقت قبول بارگاہ اللی ہوجا کیں اوران پر پڑجا کیس تو یہ جائل والدین بھی لرزہ براندام ہوجا کیں اور عمو ما ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ ویر سویر ان بچوں کو والدین کی بددعا کیں برباد کرڈ التی ہیں۔ مگر اس کا احساس نہ والدین کو ہوتا ہوتا ہے اوران بر پور ان بچوں کو۔

صاحب کشاف (مشہور عربی تغییر کے مصنف) علامہ زخشر کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں انے جواب دیا کہ'' ماں کی بددعا کا متیجہ ہے۔''

واقعے کی تفصیل بیان کرنے ہوئے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک چھوٹی می چڑیا کو پکڑ کر اس کے پاؤں میں دھا گابا ندھ دیا تھا۔اس سے اس کا نازک پاؤں کٹ گیا۔ یہ دیکھ کرمیری والدہ بہت متاثر ہو کیں اوران کی زبان سے بددعا کا بیکلمہ نکل گیا کہ'' جس طرح تو نے اس غریب چڑیا کا پاؤں کا ٹاہے تیرا پاؤں بھی کا ٹاجائے۔''

#### والده كي بددعا كاانجام:

بیوا قعہ مولانا قاری امیر الدین انور گھؤئی والے نے مولانا عبدالشکوردین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں ایک دفعہ گوجرانوالہ کے بازار سے تیز گزرر ہاتھا تو اچا تک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بھکاری پرنظر پڑگئی، مجھے ویکھتے ہی زور سے پکارنے لگا۔ میں بھی جلدی میں تھا۔ میں نے کا ان کی کردی۔ لیکن اس نے چلا کر کہا کہ ''مولانا افدا کے واسطے میری بات تو سنے میں بھیک نہیں ما نگا۔ میر سے لیے صرف وعا تیجے۔''

میں بین گراس کے قریب گیا تو فقیر یوں کو یا ہوا کہ میں اپنے وقت کا بہت بڑا مالدارتھار

# Maria Maria

اس نے حسب پیندشادی کرلی اور الدین کوچھوڑ کر فاوند کے ساتھ دوسرے شہر کوسدھاری۔
شہیر کو شخواہ کے علاوہ بھی ماصی آ مدن تھی۔ لہذا اس نے بچوں کے نام ہے امریکہ میں
سودی اکاؤنٹ کھول دیا تھا۔ تا یہ تعلیم مکمل ہو سکے۔ ابتداء میں اکبراور عامر ہر سال والدین
سے ملتے رہتے تھے، لیکن آخری سالوں میں جب وہ اپنی دیرینہ گرل فرینڈ زے رشتہ از دواج
میں منسلک ہو گئے تو انہوں نے زقی یافتہ ملک کوچھوڑ کر ترقی پذیر ملک کارخ کرنا مناسب نہ
سمجھا۔ بینک بیلنس میں سود کی وجہ سے فاصااضا فہ ہور ہاتھا۔ بیگیات کی وجہ سے گرین کارڈ اور
یاسپورٹ بھی آسان ہو گئے تھے۔ لہذا وہ بنیاد پرست اور فرسودہ ملک واپس جانے کا تصور بھی
باسپورٹ بھی آسان ہو گئے تھے۔ لہذا وہ بنیاد پرست اور فرسودہ ملک واپس جانے کا تصور بھی

شبیر کوغلام محمد کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ بس اتنا کہتا کہ اگرتر تی یافتہ مما لک کی طرح یا کستان میں ہمی اولڈ پرین ہومز ہوتے تو میں باپ کو وہاں واخل کرا دیتا تا کہ وہ باتی زندگی وہاں گز ارلیتا جہاں علاج ، لا بسریری ، فی وی اور دیگر تفریحات فراہم ہوتی ہیں۔ بدنھیب ،ضعیف اور لا چار غلام محمد کسمیری اور اذبیت کے اوقات گز ارکراس جہان سے کوچ کر گیا۔ کیکن شبیر بھی اولا دیے ہوتے اولا دیے محروم رہا اور وہ بڑھا ہوا جو جان لیوا ثابت ہوئے۔

میں سوچتا ہوں بیرجد پرتعلیم ، مادر پدر آزاداور مخلوط زندگی ، ٹی وی کے پروگرام ، شرمناک ویڈیو کیسٹ ، گرلز اور بوائے فرینڈ زشپ ، وین سے نفرت ، مہنوشی ، رنگ رلیاں ، ادا کاروں اور فزکاروں کی محفلوں میں لاکھوں روپے نچھا ور کرنے والے پھر معمر والدین کو شیفی میں اف کہنے ہے منع کرنے کے باوجود بے یارومد دگارچھوڑنے والی اولا دکو کیا سکون نصیب ہوگا۔ کاش ہم قرآن اور سیرت رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گڑ ارنے کا سلیقہ سکے لیں۔

#### مان باپ کی بددعا:

حضرت ابو ہریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم فے ارشاد قرمایا: ثلات دعوات مستحابات لهن لاشک فیهن دعوة المطلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالدین علی ولده "تین دعائیں مقبول ہیں، جن کی مقبولیت میں ذرا بھی شہنیں۔ مظلوم کی دعا،



#### موضوع نمبراس

# زلزلوں کےعذابات کےعبرتناک واقعات

### تركى ميں اسلام كى تو بين يرخوفناك زلزلوں كاعذاب:

چند سال قبل ترکی میں خوفناک زلزلوں نے کئی شہروں کو تباہ کردیا۔ جس کے منتیج میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے ۔صنعتیں، فیکٹریاں برباد ہوگئیں اور حکومت ترکی کو ایمر جنسی نافذ کر کے کئی ملکوں سے مدد کی درخواست کرنا پڑی۔

زلزلوں کے بعد محتر معبدالقدر فیق نے ترقی کے متاثرہ علاقوں کا بذات خوددورہ کیا تا کہ وہ وہ وہ بات تلاش کی جاسکیں جن پر بیاللہ کا عذاب مسلمانوں پر آیا۔اگر چداس واقعے کو اماہ گزر بچھے ہیں،لیکن چونکہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے عبرت کا بہت سامان موجود ہے۔لہذا قار کین کے استفادے کے لیے ہم اے اردو میں ترجمہ کرکے پیش کرد ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔(ازعبداللہ دینی)

قرآن مجيد ميں اللہ تعالی فرماتے ہيں:

'' کہد یکے کہ زمین پر گھومو پھر ولی دیکھومجر مین کا انجام کیے ہوا؟'' (انحل ۳۱)

کااگست ۱۹۹۹ء صبح تین نج کر پانچ منٹ پرتر کی کے ٹی شہروں میں تباہ کن زلزلد آیا۔ یہ علاقے '' مار مارہ'' (Marmara) سمندر کے ساحلی ملاقوں کے قریب ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو ترکی میں امدادی سامان لے جانے کی اجازت نہ تھی سوائے اس کے کہوہ اس سامان کو'' ریڈ کراس'' کے حوالے کردیں، لہذا حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے طور پر جانے کا فیصلہ کیا۔

استنول و بنجنے کے بعد ہمارے ترکی بھائی ہمیں متاثرہ علاقوں میں لے گئے۔ پہلاشہریا قصبہ جس کا ہم نے دورہ کیا اس کا نام اڈا پیزاری (Adaparari) تھا۔ تاہ حال منظر کے صدے سے ہمارا دم نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کے عظیم مظاہرے پر تعجب، و کھاور مرعوبیت کے ملے جذبات کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ کنگریٹ کی مضبوط

الله کا دیا سب پیجرتھا۔ کار، کوشی، بنگد، غرض پیش کرنے کی ہم پیز تھی۔ شراب کباب کا بھی عادی الله کا دیا سب پیجرتھا۔ کار، کوشی، بنگد، غرض پیش کرنے کی ہم پیز تھی۔ شراب کباب کا بھی عادی تھا۔ نشے ہے دماغ خراب رہتا تھا۔ غلط سوسائنی میں بری طبق کی جم پیز تھی۔ اکثر گھر میں دیر ہوتی مرف ایک الدہ بے چار ن بیٹھی انتظار کررہی ہوتی مرف ایک الدہ بے چار ن بیٹھی انتظار کررہی ہوتی ، مجھے دیکھ کرروزانہ کہتی کہ 'بیٹا! دیر ہے آتے ہو، تیراانظار مجھے بہت ام کرتا ہے۔'' بیریراروزکا معمول تھا۔ ایک روز میں نے رات کودوستوں کے ساتھ زیادہ شراب پی اور بری حالت میں لری حالت میں لری حالت میں اور کوئی میں نشے کی حالت میں ہوئی تھا۔ میں نے مال کے مر پر جوتی ماری۔ مال کی زبان سے نکا ' جا تھے کیڑ ے پڑیں۔'' تھا۔ میں نے مال کے مر پر جوتی ماری۔ مال کی زبان سے نکا ' جا تھے کیڑ ے پڑیں۔'' تھا۔ میں نے وال میں بھوڑا تھا۔ میں کے بعد میر ے یاؤں میں بھوڑا

پھرمیری امال تھوڑا عرصہ زندہ رہی اور فوت ہوگی۔ اس کے بعد میرے پاؤں میں پھوڑا ا نکلا اور کیڑے پڑ گئے۔ بورے پاکتان کے ڈاکٹر حکیم چھان مارے، علاج نہ ہو۔ کا جو مال و دولت تھی وہ نچ کرلندن علاج کے لیے گیا۔ انہوں نے کافی عرصہ علاج کیا۔ آخر کار کہہ دیا کہ تیرامرض لا علاج ہے۔ پھر پاکتان آگیا۔ اب نہ گھر رہانہ دولت، بھیک ما تگ کر پیٹ بھرتا ہوں اور زخم کے کیڑے زیادہ ہورہے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں۔ (ہنت روزہ ختم نبوت) الله محفوظ رکھی)۔ الله محفوظ رکھی)۔

ایک بھائی نے بتایا کہ وہ اس طرح ہراساں ہوکر بھاگا کہ گھر میں اپنی دوسالہ پکی کو بھول آیا۔ایک دوسرے بھائی نے بتایا کہ اے دو گھنٹے بعد اپنی فالج زدہ ماں کا خیال آیا۔اس سے ہمیں قرآن کریم کی وہ آیات یاد آگئیں:

یوم بفر الموء من احیہ وامہ وابیہ و صاحبتہ وبنیہ ''اس (قیامت کے) دن وہ اپنے بھائی سے اور اپنی مال، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولا و سے بھا گے گا۔ ان میں سے ہرا کیکواس دن الی فکر (دامن کیر) ہوگی جواس کے لیے کانی ہوگی۔''(عس ۲۵٫۲۷)

عمارتوں کے ایک محصیکیدار نے ہمیں خود بتایا کہ وہ الماس ہوٹل کی بنیادیں تغییر کرنے میں شریک تھا۔اس میں شریک تھا۔اس میں شریک تھا۔اس میں شریک تھا۔اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالی اس بلڈنگ کو تباہ کرسکتا ہے تھے پھروہ کوئی بھی چیز تباہ کرسکتا ہے۔ یہ ہوٹل مکسل طور پر تباہ ہوکر ذرات کے ڈھیر میں بدل گیا اور تقریباً ۲۰۰۰ مردہ آدمی یہاں ہے تھینج کر نکالے جن میں سے تقریباً ۸۰ فیصد لوگ زناکی حالت میں تھے۔(معاذ اللہ)

ائ طرح مینک میں کام کرنے والا ایک آفیسرا پے تجارتی سفر سے والی لوٹا تا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کی جاہ شدہ گھر میں اپنی بیوی کی باہ شدہ لاش کو تلاش کر سکے۔اس نے اپنی بیوی کی جاہ شدہ لاش کواس حالت میں پایا کہ وہ اس کے بہترین دوست کے ساتھ زنا کی شرمنا کے عمل حالت میں تھی ۔ ان اقعات میں امت کے لیے عبر تناک سبق ہیں۔ کیونکہ المنا کی ہے ہے کہ ہمارے معاشروں میں بہت ہے یہی عوامل رائج ہیں۔

#### است(Ismit):

اس کے بعد ہم اسمت گئے جو کہ ایک صنعتی شہر ہے۔ تقریباً ۳۵ فیصد صنعتیں دلا لے سے تناہ ہوگئی تھیں ۔ یہاں ہم نے دودن گزار ہے اور محسوس کیا کہ یہاں بھی حالات بہت زیادہ اس طرح ہیں۔ آم نے پچھ بزے کیمپول کا دورہ کرنے کا پر دگرام بنایا۔ لوگوں نے ہمیں بنایا کہ خیمول کی سنتیا ہی بہت زیادہ چڑھ گئی ہیں۔ خیمول کی سنتیا ہی بہت رہے جی بہت دیادہ چڑھ گئی ہیں۔ متعال بہت ہے دگوں کو درفنق کی شاخوں اور پلاسنگ کی شیٹوں کو پناہ گاہ کے لیے ستعال

For By Survey Survey Servey Se

عمارتیں مڑے ہوئے لو ہے ۱۰ رذرات کا ڈھیر بن گئ تھیں۔ اس طرح کے مناطر ہم نے عام دیکھے کہ پانچ منزلہ کنگریٹ کی مضبوط عمارت ایسے ڈھیر ہوگئی تھی کہ جیسے روٹیاں اوپر تلے رکھی ہوتی ہیں۔ عمارتیں ریت کے درات کا ڈھیر بن گئی تھیں۔

کے ممارتیں درمیان سے بھٹ کر ایک طرف گر گئی تھیں۔ کچھ گری ہوئی ممارتیں ایسا غالب تاثر چھوڑ ری تھیں کہ جیسے دہ ایک دوسرے کے اوپر آ گری ہوں۔ ممارتوں کو مہارادیے والے ستون اس طرح گرے کہ انہوں نے تہد خانوں میں کھڑی کاروں کو کچل دیا۔ ابھی تک کھڑی رہ جانے والی ممارتیں جنگوں کے خدشے سے ویران ہو چکی تھیں۔ ۹۰۰ کے قریب جھٹکے ریکارڈ کے گئے۔

## عوام كاردمل اورتا ثرات:

ترکی میں ۹۵ فیصد لوگ مسلمان ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے لوگ دوسرے ممالک سے
آنے والے مسلمانوں سے ل کر بہت خوش ہور ہے تھے۔ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہااور
ہماری اخلاقی مداور تھیجت کوسراہا۔ پہلے مسجدوں میں نمازی آ دھی سے ایک صف تک ہوتے
سے لیکن زلزلوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ کم از کم چارسے پانچ صفیں بھری ہوتی تھیں۔ جبکہ کچھ
علاقوں میں تو مسجدیں نمازیوں سے تقریبا پر ہوجاتی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر ہزرگ ترکی جذباتی
ہو گئے تھے، کیونکہ فطر تأبیلوگ بہت زم دل اور گرم جوش ہیں۔

کچھلوگوں نے ہمیں پیارے گلے لگالیااوررو نے لگے۔ کچھ بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مجدہ کرنا بھلا دیا تھا،اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو مجدے میں
گرادیا۔لوگوں نے ہمیں بتایا کہوہ کس طرح صبح سے پہلے ہی تخق سے نیند سے بیدار کیے گئے۔
''کیا بستیوں کے لوگ ہارے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے، جبکہ وہ آیااور
وہ سور ہے تھے۔'' (سورۃ الاعراف ۹۷)

انہیں اندھرے میں ایک طرف سے دوسری طرف اٹھا اٹھا کر پھینکا گیا، یہاں تک کہ بکل فیل ہوگئی۔وہ حقیقاً گیا، یہاں تک کہ بکل فیل ہوگئی۔وہ حقیقاً بری طرح الث دیئے گئے، جملید گئے اور تباہ ہوگئی مارتوں سے ظرائے گئے، جبکہ بھاری گردوغبار جو کہ بربادی سے پیدا ہوا تھا، نے دیکھنے اور سانس لینے میں مزید مشکلات پیدا کردیں۔ بہت سے لوگ اغرد میر پہنے باہر نکلے، جبکہ کچھ تو نگے ہی بھاگ

کرنا پڑا۔ جب ہم نے بید یکھا تو ہمیں زبردی قبضہ کیے گئے گھریا ہ یکئے ۔ لوگوں سے پکھ نے بتایا کہان کے پکھ گھراگر چہ کھڑے ہیں الیکن وہ اسٹے زیارہ خوفز دہ او گئے ہیں کہا ہے گھر وں کووالیس جانانہیں جانے ۔

اگر چہ بہت ہے ہوگوں کے دودو، تین تین گھر تھے، کیکن یہاں دہ ان خیموں میں گھنے اٹھا کر بیٹھنے والوں کی طرح رہ رہے تھے۔ بمشکل ۴۵ سینڈز نے انہیں اس حالت میں پہنچا دیا۔ ذراسوچے! ہم کیسے محفوظ ہیں؟ پھر بھی ہم آخرت کو چھوڑ کرنام نہا دع پلیوں، کو خیموں کوسود پر خرید لیتے ہیں، جبکہ وہ کموں میں ذرات بن سکتی ہیں۔اللہ اکبر۔

ہمیں ایک بور کمپ تک وہنچنے اور و کھنے کا موقع بھی مل گیا۔ جے امریکی مبلغین چلار ہے سے۔ان لوگوں کواپ نہ بہب کی اشاعت کے لیے آسانی ہے رسائی عاصل ہوجاتی ہے۔ جبکہ مسلمانوں پر پابندی لگاوی جاتی ہے۔ اس کیمپ میں بہت کی آسائیں، عمدہ شامیا نے ،ٹوائلٹ اورا مداوی فیم سے ہے۔ پھر بھی جب ہم نے چند جوانوں سے بات چیت کی، شامیا نے ،ٹوائلٹ اورا مداوی فیم سے ہے۔ پھر بھی جب ہم نے چند جوانوں سے بات چیت کی، تھیجت کرتے ہوئے اور بھائی چارے کے اخلاقی تعاون کے ساتھ تو انہوں نے ہماری ملاقات کو کسی بھی طرف سے آنے والے تعاون سے بہترین قرار دیا۔ان کی دین کے لیے بیاس اور جوش وخروش قابل ذکر تھا۔

#### استنبول:

ہم جلد ہی استبول واپس آگے۔ یہاں قیام کے دوران ہم نے زائر لے کے مختصر جھکے محسوں کیے جس کا دورانیہ اسکینڈ ہے کم تھا۔ہم ایک ننگ گلی میں موجود تھے کہ جس کے دونوں طرف چار منزلہ تارتیں تھیں۔گلیاں پیرل چلنے والوں اور گاڑیوں کے رش سے بھری ہوئی تھیں۔ محسوں کے نقصان سے بچنا ناممکن تھا۔ وگوں کو خطرے کی جگہ تھیں۔ حقیقت میں گرتی ہوئی تمارتوں کے نقصان سے بچنا ناممکن تھا۔ وگوں کو خطرے کی جگہ سے نکالنے کے لیے ہم جلدی سے بلڈنگ سے فکے۔خوف و ہرا ان وگوں کے چروں سے واضح تھا۔ دکا نمیں بند ہو گئیں اور لوگ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے خاند انواں کے حالات سے واقعیت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔اس منظر نے جمیں سورہ نج باد الادی ،جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

'' بیہ جب بھی وہاں کے فم سے نکل بھا گئے کا ارادہ کریں گے ، و بی اونا دیے۔

Kedining rooms

جائيں گےاور (كہاجائے گا) جلنے كاعذاب چكھو-" (سورہ الج ٢٠١

ہمیں پید چلا کہ یہ جھنکار بھٹر اسکیل پر۵ء۵نوٹ کیا گیا ہے اور ۱۰ آدی است میں ہلاک ہوگئے ہیں۔ ۱۰ آدی است میں ہلاک ہوگئے ہیں۔ ۱۰ آدی اس وقت مر گئے جب انہوں نے بند عمارتوں سے بھلا مگ لگادی۔ یہلوگ مارتوں میں وفن ہونے سے بیخ کے لیے کمل ناامید ہونے تھے۔

#### گولک(Guluck)

پچھلے شہروں میں ہم نے گولک کے نیوی میں کے متعلق سنا تھا جو کہ بتاہ ہو چکا تھا۔ ہم اس خبر کوشہر کے مقامی باشندوں کے ذریعے متحکم کرنا چاہتے تھے، جو کچھ پند چلا وہ کسی بڑے صدمے سے کم نہیں۔ مندرجہ ذیل رپورٹ کئی بار مقامی لوگوں سے ٹابت ہوئی، جبکہ اس رپورٹ یا خبر کو''آزادمیڈیا'' کے ذریعے مکمل طور پر چھیادیا گیا تھا۔

ااگست ۱۹۹۹ء کی برقسمت رات کو (مقامی ہوگل کے مالک کی رپورٹ کے مطابق جو کہ دوہاں رات گئے موجود تھا) ترکی بر پیرٹ کے مطابق جو کہ دوہاں رات گئے موجود تھا) ترکی بحریت بیں ایک بہت بڑی شرمناک تقریب ہور ہی تھی۔ ساس میں غیر مکنی ملٹری مشیر (اسرائیل، برطانیہ، امریکہ اور فرانس) شامل تھے۔ جونیئر افسران کو ریٹائر ڈکیا جارہا تھا۔ ایک جونیئر افسر کو آن کریم پڑھنے پر افسران کو ریٹائر ڈکیا جارہا تھا۔ ایک جونیئر افسر کو آن کریم پڑھنے پر ڈانٹ پلائی جارہی تھی، جبکہ ایک سینئرا فسر نے قرآن کریم کو فرش پردے مارا۔ (معاذ اللہ)

اس سے دونوں کے درمیان جھڑا ہوگیا۔ مزید برآں، اس تقریب میں اسلام کے خلاف بکواس کی گئی۔ (یادرہے کہ ۲۸ فروری کو غیراسلامی احکامات ایک باضابط اعلان کے ذریعے ترغیب دلائے گئے، جس میں عمامہ، حجاب، لمباجبہ پہننے اور ۱۳ سال سے کم عمر بچوں پر اسلامی تعلیم کی پابندی لگادی گئی۔ جمیس چند مدرسوں کی عمارتیں دکھائی گئیں جے فوجی حکومت نے بند کرواویا تھا)۔

مزید برآ ں، اس تقریب میں مندرجہ ذیل جملے افسران کی طرف ہے کہے جو گئی لوگوں نے ہمیں بتائے کہ ایک فوجی افسر نے کہا''ہم (ترکی فوج نیڈ کے روپ میں) اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ترکی سے اسلام وکمل طور پر ہا برزکال پھینکیس''

ایک اور فوجی افسرنے کہا ''جم اس محفوظ اور مضبوط پوزیشن بیں آگئے ہیں جم (یہاں خرکی جربید میں ) بھایا مشرقی یورپ کے لیے اپنے مسو وں کو چلا کمیں ۔ (جیما کرنمؤ کے ذریر

ال المراق المرا

۔ مقامی ترکی اخباروں نے سیلائٹ تصاویر دکھائی تھیں کی س طرح ساحلی علاقے اس لہر ہے کھائے گئے۔

حقیقت میں اس لہرنے بحربیمیں ، ایک جوا خانداور ہوٹل کونگل لیا۔ یہ تمام حادثہ نام نہاد' آزاد میڈیا' نے ر پورٹ نہیں کیا۔ اس کا ذ ہے دار کون ہے؟ کیا بیاس وجہ ہے کہ نمیٹو (NATO) اور ترکی فوج اسے متکبرانداور فاخرانہ بیانات کے سبب آپس میں اسے تھل مل گئے تھے کہ انہوں نے ممل راز داری کا تھم دے دیا؟ بیان لوگوں کا بیجہ ہے کہ جومتکبر ہیں ، جیسے عاد کے لوگ تھے، جنہوں نے بخت پہاڑوں کو کھود کرگھر بنائے اور کہا'' ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟''اللہ تعالی نے انہیں شدیداور تیز

ترکی بھائیوں نے ہمیں مزید بتایا کہ وہ ایک امریکی غوطہ خورے ملے ہیں کہ جے ترکی بحریہ کے نشانات کو تلاش کرنے کے لیے اتارا گیا تھا۔

> مَّا قَابِل جِيلِنْجُ قَرْ آن كَهِتَا بِ كَهِ: مَا قَابِل جِيلِنْجُ قَرْ آن كَهِتَا بِ كَهِ:

"كياان ميس يكوئى بهى تخصياتى نظرة ربائي-" (سورة ة الحاقد ٨)

ی سیس میں سے رس میں ہے ہوئی ہے۔ بدترین داؤی کے کرنے والے کیااس بات سے بے خوف ہوگئے ہیں کداللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے یاان کے پاس ایس جگہ سے عذاب آجائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہویا انہیں چلتے پھر تے پکڑ لے۔ یہ کی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ (سورۃ انحل ۲۵۰۳۵ مسخ .

۔ جب غوط خور سطح کی طرف بلٹا تو اس نے ویکھا کہ جوا خاندگی باقیات ۱۲ میٹر گرائی پر پڑی ہیں، جو پچھاس نے ویکھا اس نے اے صدمہ ہوا۔ اس نے ویکھا کہ ایک آ دمی ہی ہوئی حانت میں ہے۔ اس کے بازوا بدر شت کے تئے ہے لیٹے ہوئے ہیں جبکہ اس کی اسمیں شراب کی بوتل ہے۔ وہشت ہے اس کی آ تھیں تھلی ہوئی ہیں اور اس کا چبرہ فنزیر سے چجرہ میں مراگ ہے۔۔ - 188 101 BB - SLOPE RX-1-1-1-1-1/2

انتظام مغربی یورپ میں کیا گیا )اورکوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔'' پھراس نے متکبراندا نداز میں کہا۔''حتیٰ کدا بہمیں اللہ بھی نہیں روک سکتا۔''

ہمیں تمام ترکی میں یہ بتایا گیا کہ ترکی بحریبیں ہے زیادہ کوئی مضبوط اور محفوظ قلعہ نہیں ہے۔ یہ زلزلہ اور بموں سے محفوظ ہے۔ تمام اہم سلائی، آلات، ہتھیار اور ایمونیشن یہاں فرخیرہ کیے جاتے ہیں۔ای رات جو واقعات رونما ہوئے، وہ ہمیں مقامی لوگوں نے اس طرح میان کیے۔

یں بیا ہوئی ہوئی آ وازنگل (چونکہ زمین ان کے گنا ہوں کے بوجھ کی وجہ سے چلا رہی تھی )۔اس کے بعدز مین کی گہرائیوں مے ایک خوفناک گرج سنائی دی۔ایک بھائی نے کہا کد''آ وازاتی دہشت ناک تھی کہاس نے ہمارے دلوں کو پکڑلیا۔ہم سمجھے کہ قیامت آ گئ اور ہم ختم ہو گئے ہیں۔''

ایک موسیقار نے بھی ہمیں بتایا کہ''اگر آ واز ایک منٹ تک برقر اررہتی تو لوگوں نے صرف آ واز ہی سے مرجانا تھا۔''

قرآن كريم واصح كرتاب:

"اور جب عذاب كالحكم آياتو بم في شعيب اوران كي ساته (تمام) مومنول كوا پني خاص رحمت سے نجات بخش اور ظالمول كو سخت چنگهاڑنے كے عذاب في دهر د بوچا ، جس سے وہ اپ گھروں ميں اوند ھے پڑے ہوئے تھے۔" (سورہ عود ۱۹۰۷) اور سورہ الحاقة ۵ ميں اللہ احالی فرماتے ہيں:

"(جس کے نتیج میں ) شمور تو بے حد خوناک (اور او فجی آواز) سے ہلاک کردئے گئے۔"

اس کے بعدلوگوں نے دیکھا کہ زمین گرم ہور ہی ہے اور پچھ جگہوں سے بھاپ نگل یہ ہی سخی ۔ مزید برآ ں ، انہوں نے گلک کے ساحل پرموج دیکھی ، پھر اتنی کم گہرائی یہاں تک کہ سمندر کی زمین نظر آنے گی ۔ اپا تک آ گ کا ایک بھاری گولا (لاوا) سمندر سے نگل کرآ ہان کی طرف لوگا۔ پچھلوگوں نے اس وقت آ سان کوسر فی مائل ویکھا۔ آ گ کا گولہ بحریہ ہیں نے اوپر جاگرا۔ اس وقت زمین زرہ ہوگئ۔ جس کی سطح پر پانی کی طرح لہریں بہدر ہی تھیں اور عمارتیں شدت سے ۴۵ یکنڈ آپ بلادی گئیں ، جی کہ دو ٹوئی پھوٹی اور کیکیاتی ہوئی زمین وی



#### بھارت میں قیامت خیز زلز لے میں سوالا کھا فراد ہلاک:

بھارت میں ۵۰ سال کے دوران گزشتہ جمعے خوفناک اور قیامت جز زلز لے نے تباہی مچادی۔جس سے کم از کم سوالا کھا فراد ہلاک اور ہزاروں زخی ہو گئے۔جبکہ ہزاروں افرادا بھی تک ملبے تلے دیے ہوئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں پیچلے پیاس سالوں کی تاریخ کا سب سے خوفناک زلزلد آیا جس نے بھارت کے دوسرے بڑے صنعتی شہراحمد آبادسمیت : گرکئ بڑے بڑے شہروں کو ملے کا ڈھر بنادیا اور خوبصورت فلک بوس ممارتیں بلک جھیکتے میں مٹی کے کھلونوں میں تبدیل ہوگئیں۔

#### امريكه مين خوفناك زلزلے كاعذاب:

ریاست کیلیفورنیا کے شہرلاس اینجلس میں تاریخ کا عبر تناک زلزلہ کا جنوری ۱۹۹۴ء کو رات ۴ بجے آیا۔ یہ کا جنوری وہی رات ہے جب سپر یاور نے بغداد کے مقدس مقامات پر بمباری کی تھی۔زلزلے کی تفصیلات بھی بہت عجیب ہیں۔

وقت سے پہلے زائر لے کی اطلاع دینے والے آلات ظاموش رہے، کیونکہ زائر لے کا FPI-CENTER سطح زمین سے 9 کلومیٹر پنچے تھا۔ انجینئر نگ کے نقط نظر سے اس زائر لے کی FPI-CENTER میں میں کا محمد کا اسلم کا اور جب THOUSAND نقلی۔ انجینئر زمطمئن شخے کہ بیزائرلہ بھی نہیں آئے گا اور جب آیا تو آ تکھیں کھلی رہ گئیں اور پر پا ورکی ساری فیکنا لوجی دھری کی وھری رہ گئی۔ اللہ اکبر۔

زار کے A VIPI II UDE کہ سات ہے زیادہ تھا۔ ۳۵ سینڈ کا وقت ہوں لگنا تھا کہ بھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ سوئے ہوئے او سات ہے لیندی طرح اچھل کرنے ہے۔ ختم ہی نہیں ہوگا۔ سوئے ہوئے او ساز کی سے گیندی طرح اچھل کرنے ہے۔ بجیب بات میر ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان کم ہوا اور سرکاری اطاک کا زیادہ نقصان ہوا اور خاص طور پر وہ عمار ٹیس جنہیں امر کی قانون کے تخت ، ۱۱۱۴ ۱۱ ۱۱۲۱ میں محفوظ ہیں۔ جسے میستال ، پرائن کے طور پر تیار کیا گیا تھا تا کہ برے ہے برے حالات میں محفوظ ہیں۔ جسے میستال ،

# S TON BE SUMMER SON TO SEE SON TO SEE SON TO SEE SON TO SEE SEE SON TO SEE SO

ایک دوسرے آ دی نے ہاتھ میں تاش پکڑے ہوئے ہیں اور دہشت ہے اس کی آگئی ہوئے ہیں اور دہشت ہے اس کی آگئیسی بھی کھلی ہوئی ہیں۔لیکن اس کا چرہ بندر کے چرے میں بدل گیا تھا۔غوط غور نے کہا کہوں: وہارہ اندرنیس جائے گا۔

یہ دافغات تصورات میں لیے گئے کئی افسانے کی عمرح محسوس ہوسکتے ہیں،لیکن ذرا سوچنے ،اللہ نے بندرول اورخنز برول میں بدل دیا، وہ جس پراللہ تعالی نے لعنت کی اوراس پر وہ غصہ ہوااوران میں ہے بعض کو بندراورسور بناویا۔ (سورہ ساندہ ۲۰)

#### زلزلول کےعذاب پردورجدید کے واقعات:

زلز لے سے مختلف علاقے وقتاً فو قتاً تناہ ہوتے رہے ہیں کرا کئو میں زلز لے کے حادثے سے چھتیں ہزارانسان ہلاک ہوئے اوراس آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز (ہولناک کڑس) تین ہزارمیل دور سے والوں نے بھی نی۔

۲۸ دسمبر ۱۹۰۸ء کی صبح کو جب بینا کے ڈیڑھ لا کھ نفوس محوخواب تھے، ایک ہلکا ساشور ہوا، چند کمحوں میں اس کی جگدا یک رعد نے لے لی اور پھر شہر کوخفی قو توں نے اس طرح جھجھوڑ اجس طرح بلی چو ہے کوجنھوڑتی ہے۔شہر کی عمارتیں اپنی جگہ سے اٹھ کر دور دور جاپڑیں، سرم کوں میں دراڑیں پڑگئیں۔

جولوگ اس پہلے حملے سے نیج رہے وہ بے چارے سندر کی طرف یہ بہجھ کر بھاگے کہ وہاں اس رہے گا۔ مگر چند لمحے بعد کیا ویکھا کہ سندر کا پانی کناروں سے ہٹ گیا ہے اور پھر ایک دم چالیس فٹ اونچی پانی کی ایک لبر آئی اور کنارے کے بیچے کھچے لوگوں کو سیمٹی ہوئی شہر میں ایک میل تک گھس گئی۔

جہازاور کشتیاں اس ملبے میں تباہ ہو گئیں۔ ای کے ساتھ ساتھ آسان سے جیب وغریب شعلے لیکے تو عمارتوں میں آگ لگ گئی اور پھر متواتر سات روز تک بخت ترین طوفان ہا دوہاراں کا زور بندھار ہا۔ جب مطلع صاف ہوا تو ایک الا کھانسان ختم ہو چکے تھے ۔ پیچھتر ہزار مراجع میل کے علاقے میں وُئی چیز بھی نہ نی سکی۔ ابھی بالائی آسام میں ایک نظر ناک زلزلد آیا تھا جس کے علاقے میں وُئی چیز بھی نہ نی سکی۔ ابھی بالائی آسام میں ایک نظر ناک زلزلد آیا تھا جس کے خاص قوم شود پر جوزلزلد آیا تھا وہ بھی نہ نہاں۔

# Kan Contained 11 - State of the Party of the

## ضلع مانسمره میں قیامت خیز بتاہی سے متعلق سچا واقعہ:

زندگی اے زندگی سیزندگی کیا ہے؟ روح کی تازگی،احساس کی دلکشی، دھیمی دھیمیمہکتی خوشبو یا پھر دھیرے دھیر لے لرزتی شمع کی لو، یا پھرسکتی چاہتوں کی نرم نرم روشنی یا پھر پیم رواں جھرنوں کی چہکار کیا ہے زندگی؟ بل بل رنگ بدلتی، ہاتھوں سے ساحل کی ریت کی مانند چھسلتی، کتنی فیتی اور کبھی کتنی ارزاں .....

اس زندگی کے کی روپ ہیں، لیکن ہر رنگ ہر روپ میں ہر کسی کو مجبوب ہے۔ گراس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا اور اک کسی کسی کو ہی ہوتا ہے۔ کوئی لیحہ ہوتا ہے۔ بس ایک پل جو زندگی کے حسن و دکشی اور اس کی قیمت کا صحح اور اک منکشف کر دیتا ہے۔ جمھے پہلی یہ لیحہ وار د ہوا، گر پھھ اس طور پر کہ روح تجلس گئی۔ اندر تک اس مہیب سناٹے نے گویا قدم جماد یئے اور ذہن وقلب پر بس ایک ہی خیال رہ گیا، کیا یہی زندگی ہے؟ بس یہی حقیقت ہے۔ اس محبوب زندگی کی ..... جس کے لیے میں اور ساری و نیا اپنی ساری تک و دو لگا دیے ہیں، جس کا ہر رنگ کا نئات سے حاصل کرنے کے لیے دیوانے ہوئے جاتے ہیں اور کس طرح یہ چھن جاتی ہوئے جاتے ہیں اور کس طرح یہ چھن جاتی ہوئے جاتے ہیں اور کس طرح یہ چھن جاتی ہوئے جاتے

چند لمحوں میں سارا تھیل ختم ہوجاتا ہے۔ سارے رنگ اڑ جاتے ہیں اورنظروں کے سامنے محض دھواں سارہ جاتا ہے۔ میری آئھوں کے سامنے سے بھی سارے منظر یونمی دھواں بن گئے تھے۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی تو زندگی کے سارے رنگ، ساری دکھنی اپنے بھر پورٹسن ورنگین کے ساتھر دواں دوال تھی اوراب کچھنہ تھا۔

لیکن دکھ کی اس شدیدلہر میں ، میں تنہانہیں۔میرےاردگرد ہونے والاشور گواہ ہے کہ ہر آئکھا شکبار اور ہر دل لرزہ براندام ہے۔اونچی آوازوں میں ہونے والے بین روح تک کو جمنجوڑے دے رہے ہیں۔

ڈاڈر کا بیجرت انگیز مقام کسی ایسے قبرستان کی شکل اختیار کر چکا تھا جہاں دور دور تک جناز ہے ہی جناز ہے ہیں مظر کو جنالا نے اور زندگی کے اس رنگ کو تراشنے کی سمی کر دہا تھا جوکل تک میر ہے سامنے میری زندگی کا هذه تھا۔

فقیر نے اپنی آئھ سے دیکھا کہ دو دوگز چوڑے ستون تنکوں کی طرح ٹو نے پڑے تھے۔ ہائی وے کے بل سوفٹ کی بلندی سے بیوں پنچے جاگرے جیسے بچہ CANDY کو دور پھینک ویتا ہے۔سرکاری نقصان کا انداز ہمیں بلین ڈالر ہوا۔ یہ اتنی ہی رقم ہے جوکویت کی جنگ میں امریکہ نے اس سے کمائی۔ایک ہی جھکے میں حساب برابر ہوگیا۔اللہ اکبر۔

ریاست کیلیفور نیا میں اب بھی ۸ سے ۱ LAEFAL موجود ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کا سے کہ اللہ LAEFAL موجود ہیں۔ ان میں سے ایک BIG ONE کے نام سے مشہور ہے۔ بیزلزلہ کی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس کا سینبر سطح سے چند میٹر بینچ ہے۔ لہذا ہے حدو ہے حساب نقصان کا اندازہ ہے۔ ماہرین کا تنحین بتا تا ہے کہ اگر اگر ONE زلزلہ آ گیا تو ہالی وڈ کے اداکاروں اور ہم جنس پرستوں کی آ ہادی کا بیکڑا زمین سے کہ کم سیندر میں ڈ وب جائے گا۔ قرآن شاہد ہے کہ پچھلی نافر مان قو موں پر بھی ای طرح کے اچا تک عذاب آ سے ہیں:

عاد و شمود واصحاب الرس واقرونابين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا

فقیر نے لاس ایجلس شہر کے چوراہوں پر کئی کئی میٹر لیے BOARD وکھے، جن پر معلوم ہوا کہ اس کے BOARD وکھے، جن پر (OH (OD) الاسے خدائ کھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ امریکی انتظامیہ نے یہ بینزلگائے ہیں تا کہ لوگ دعا کریں کہ BIG ONE نہ آئے۔اللہ اللہ محترم قاریمی ، بیا لیک اللہ والے کی آئھوں و کھیے واقعات تھے، جن میں ہمارے لیے کافی عبرت کے خزانے اور دور جو ٹالی اللہ کے محرکات چھے ہوئے ہیں۔ ف عنب و سااولی الاب صاد اس نے آپ المازہ کر شعتے ہیں کہ کی ہوئی سلطنت اور قوت کو ہر باد کرنے الاب صاد اس نے آپ المازہ کر شعتے ہیں کہ کی ہوئی سلطنت اور قوت کو ہر باد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اتعداد الفکروں میں نے کوئی ایک بھی بہت کافی ہے۔ پیوٹی اور چھر کی وئی حیثیت نہیں ہے۔ پیوٹی اور چھر کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ان کو بھی اگر حق تعالی اپنے شکر کی حیثیت ہے کئی ہیں۔ لا بعلم کی محتیت ہوئی مجھی اور چھر اس جگہ کو پر باداور تبس نہیں کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لا بعلم جنو در بک باھو۔

THE STATE OF THE S

ہماری ہے جسین وادی جو بلند و بالا پہاڑوں میں گھری ہز قالینوں ہے وہ گئی جو قدرت نے ہریالی کی صورت میں اس خطے کوعطا کر رکھی تھی۔ جہاں چشموں کی سبک روی اور جھر نوں کا تنبسم ہر لیحے زندگی کو فرحت بخشا رہتا تھا۔ آج خون میں نہا چگی تھی اور بیسب اس قدرتی آفت کا نتیجہ تھا جو چندمنٹ میں پوری آبادی کو بہائے گئی میں صوبہ سرحد کے نواح میں قدرت کے شاہکار اور قدے ترتی یافتہ گاؤں جس میں اب کچے گھروں کی جگہ پکی اینٹوں کے خوبصورت مکان زیر تھیر تھے۔ بیشتر گھروں میں ضروریات زندگی کی وہ تمام آسائش میسر خوبصورت مکان زیر تھیر تھے۔ بیشتر گھروں میں ضروریات زندگی کی وہ تمام آسائش میسر آ چگی تھیں جو آج شہروں میں عام ہیں۔الیکٹرا تک اشیاء سے لے کرعیش وعشرت کے وہ تمام آسائش میں۔الیکٹرا تک اشیاء سے لے کرعیش وعشرت کے وہ تمام آسائش میں ہوتی ہوں میں روزگار حاصل کر چکے تھے اور اپنے اپنے گھر والوں کوتمام آسائش میم پہنچار ہے تھے۔

انمی لوگوں میں، میں خور بھی شامل تھا۔ پشاور کے معروف علاقے میں اپنی بڑی ہوئ ہو ہا میں روز وشب آ مدن کا حساب لگاتے ہوئے میرے ذہن میں یہی خیال جاگزین رہتا کہ ہروہ چیز اپنے بیوی بچوں کو پہنچادوں جو جھے شہر میں لوگوں کے پاس نظر آ جاتی ۔ ابھی چندروز قبل ہی تو میں آیا تھا یہاں اور ڈش انٹین اپنے گھر نصب کروا کر اپنے گھر والوں کے دسکتے چروں کو و میکھتے ہوئے آ سودہ حال واپس گیا تھا۔ مگر اب نہ گھر نہ گھر والے، نہوہ آ سائنش، نہ قربتیں۔ ایک طویل فاصلہ تھا میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان ، پنچ میں ڈوبتی انجرتی لاشیں ہی لاشیں تھیں۔

کہیں گھروں کے ٹوٹے ہوئے شہتر تیررہے تھے تو کہیں وہ چیزیں جو کبھی گھروں کی خوبصورتی کا حصقیں۔ کہیں ٹوٹے ہوئے گھروں کی خوبصورتی کا حصقیں۔ کہیں ٹوٹے ہوئے برتن۔ایک جگہ آ دھا مسارویران کھنڈرنما گھرا پنے حال پونو حہ کناں تھا، جس کی حصت پر ڈش انٹینا ٹوٹا ہوا اس شان سے جھول رہا تھا جیسے کوئی بدمست ہاتھی تباہی پھیلانے کے بعدد یوانہ وارجھوم رہا ہو۔

بیعبرت انگیز واقعہ ابھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہوگا۔ گزشتہ مہینوں میں ہونے والی تباہ کن بارشوں نے پوری ایک صدی کاریکارڈ تو ڑڈ الاتھا اور پاکستان کے اس حسین خطے کواپئی جاہ کن بارشوں نے پوری ایک صدی کاریکارڈ تو ڑڈ الاتھا اور پاکستان کے اس حسین خطے کواپئی اور کھر برباد ہوچکا بہاہ تبادہ کیا ہوں۔ بھی بھی ذہن بیسب قبول نہیں کرتا۔ اگر اور میں بہت سارے لوگوں کی طرح تنہارہ گیا ہوں۔ بھی بھی ذہن بیسب قبول نہیں کرتا۔ اگر

آ تکھول سے بیرسب دیکھانہ ہوتا تو شاید بیل یقین کرتا بھی نہیں۔ اس سے قبل بیر حالات پر مطیقی سے اور سے بھی۔ پر مطے بھی شے اور سنے بھی۔

کی دفعہ اپنے گاؤں کے حافظ جی کی زبانی تچھلی قوموں کے حالات سے تھے کہ وہ کس طرح قبرالٰہی کا شکار ہوئیں۔کوئی قوم طوفان کی زدمیں آئی تو کوئی آئدھی کی۔کسی کو پھروں کی بارش نے آن گھیرا تو کسی کوغرق سمندر کردیا گیا اور کوئی رات کوسوتے میں قبرالٰہی کا یوں شکار ہوا کہ گویا بھی وہاں آبادی نہھی ،زندگی نہھی۔اب محض کھنڈرات تھے اور سنے شدہ قوم۔

گریدسب مجھے افسانہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک مسلمان کی حیثیت ہے میں برملانہ الکارکرتا تھا نہ اس کا اظہار۔ گر دل یقین رائخ ہے بکسر محردم رہتا۔ یو بھی زعدگی گزرتی رہی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیا بمانی کیفیت متزازل ہوتے ہوئے معدوم ہی ہونے گلی اور موت، اور قبر ...... محض تصور یا خواب محسوس ہوتا۔ میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ دست قبر مجھے یوں آ د بوچے گا۔ آج میں تنہا ہوں۔ اپنے آنسوؤں میں غرق اور لب پہ استغفار اور دل میں اضطراب لیے۔

مگرمیرے اردگر در ہنے والے انسان اپنی آنکھوں سے بیسب دیکھ کربھی اندھے ہیں آسانی بجل ایک پہاڑ پر گرنے سے ایکا یک پہاڑ پھٹ گیا اور پہاڑ پھٹنے سے ایکا یک کھولتا ہوا پانی اور چھوٹے بڑے پھر اہل اہل کر ہاہر آنے لگے اور پانی بجائے نشیب کے اوپر پہاڑی پر چڑھ گیا۔

بسارت سے محروم کوئی شخص یقین کرے گا کہ ہماری وادی پہاڑی کی اتنی بلندی پر واقع تھی جہاں نیچ بہتے چشموں کا پانی اچھل کر کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مگر جب تیز وتند بارشوں نے رات کے آخری پہر تباہی پھیلائی تو چشموں کے پانی میں بردھتی ہوئی طغیانی اتنی شدت اختیار کرگئی کہ ایک تیز ریلا تھا جس نے ۲۰ منٹ کے اندر اندر پوری آبادی کوئیس نہس کرڈالا۔

بیاس وقت کی بات ہے جب ہرگھر میں تمام لوگ سوئے ہوئے تصاور پھرسوتے ہی رہ گئے۔ موت کی نیندان پر عالب آگئی۔ حافظ جی نے مجھے بعد میں بیسب پھھ بتایا، کیونک وہ فیکا جانے والوں میں شامل تصاور بیوہ خوش نصیب لوگ تھے جوآ بادی سے کافی دور نماز ادا کرنے کی غرض سے فجر سے قبل ہی گھروں سے روانہ ہوجا تے تھے۔



# روميله اورشاه عالم كاانجام:

ہندوستان میں بھی ظلم درظلم کا ایسا ہی تاریخی واقعہ پیش آچکا ہے۔ ہواہوں کہ شاہ عالم ٹانی نے اپنے محسن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر جملہ کر کے اسے بڑاہ و ہر ہا و کر دیا اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قیدی بنالیا۔ ضابطہ خان کے بیٹے غلام قاور روہیلہ کوزنانہ کپڑے پہنا کراپنے سامنے نچوایا کرتا تھا، اس کی قوت مردی بھی اس نے ختم کرادی تھی۔ شاہ عالم بھول گیا کہ بیاس مخض کا بوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔

حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کرلیا اور اپنی اور اپنے خاندان کی بے عزق کا کہ ان کی بے عزق کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب شنم ادول اور شنم اور یوں کوسر عام نچوایا اور شاہ عالم کوز بردی بیمنظر دکھلایا ، تا کہ اسے اپنی پچھلی حرکتیں یاد آئیں۔

کیامنظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹیاں، بوڑھے بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہوں گی!!! کیا بیدواقعہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور جو پچھے بویا جاتا ہے وہی کا ٹنابھی پڑتا ہے۔

کل شاہ عالم، غلام قادرکوزنانہ کپڑے پہنا کر نچایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شنمراد سےاورشنمرادیاں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں۔

غلام قا درنے صرف اس پربس نہیں بلکہ وہ بوڑھے بادشاہ کوز مین پرگرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھااو زخیجر سے اس کی آئکھیں نکال ڈالیس۔

بوڑھا بادشاہ کہتا ہی رہا۔''ارے اللہ کے بندے، رحم کرو، بیروہ آ تکھیں ہیں جوساٹھ سال تک کلام اللہ پڑھتی رہی ہیں۔'' گراس پرذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔

وقت اپنے آپ کود ہراتا ہے اور دن اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں۔ گر انسان طاقت کے نشتے ہیں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آگھیں لکال چکا اوا ہے معلوم ہوا کہ مرہوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لیے دالی کے قریب آگئی ہے۔ غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے کہ جب ظالم پر براوقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں ویتا کی نے



موضوع نمبر٣٢

# مكافات عمل كي عبرتناك واقعات

## مكا فات عمل:

بربان پوریس بہادرت کے عہد کے آخریس داؤ دخال پنی دہاں کا صوبے دارتھا۔ ایک درگاہ کے شخ نے جو بربان پور کے اکابر میں سے تھا، ایک ہندوعورت کو اس کی خواہش پر مسلمان بنایا وراس سے عقد کرنا چاہایا کر چکا تھا۔ عورت کے عزیز وں نے داؤ دخال کے پاس استغاثہ کردیا بقول خانی خال اس نے درگاہ کے شخ کو اس عورت کے سامنے کچبری (عدالت) میں بلوایا اور دونوں کو مادرزادع یال کردیا اور دونوں کے ستر پرلنگوٹی بندھوا کر سرمنڈ وادیئے، میں بلوایا اور دونوں کو مادرزادع یال کردیا اور دونوں کے ستر پرلنگوٹی بندھوا کر سرمنڈ وادیئے، پھرشہر میں ان تشہیر کروائی۔ چند ہی دن کے بعد ۱۱۲۷ھ میں لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے اور بازار میں داؤ دخال پنی کی لاش کی بھی نہایت ذات سے تشہیر ہور ہی تھی ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بازار میں داؤ دخال پنی کی لاش کی بھی نہایت ذات سے تشہیر ہور ہی تھی ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ باتھ حقیق نے دراصل خان سے اس واقعے کا بدلہ لیا ہے۔ (بی پھان ۸۸۲)

ہشام بن سالم نے بیان کیا کہ ایک سانپ نے سکخو ارکے انڈے کھالیے۔ سکخو اراس سانپ کے سر پرمنڈلا تار ہااوراس کے قریب ہوتار ہا۔ جیسے ہی سانپ نے منہ کھولا سکنخو ارنے ایک کا نئے وار پودا جومنہ میں لے رکھا تھا سانپ کے منہ میں ڈال دیا اور سانپ کے طلق میں کا نٹا پھنس گیا اور سانپ مرگیا۔ (حیات الحج ان دمیری ۲۹۰/۲۷)

#### ناجائزمال كادنياميں بدله:

نواب احمد خان بارزونی (پی) کے متعلق ایک واقعہ درج کیا ہے کہ کسی وقت نواب موصوف نے اپنی قوم کا ایک لشکر تیار کر کے بہاد لپور کے علاقے میں اوپچ کے مقام پر گنج بخش قادری کے مال سے لدے ہوئے اونٹ لوٹ لیے، جن کی واپسی کے لیے قادری نے نواب کے پاس اپناوکیل بھیجا تو نواب نے سب اونٹ واپس کرائے، لیکن ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ کے پاس اپناوکیل بھیجا تو نواب نے سب اونٹ واپس کرائے، لیکن ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ اس پر قادری صاحب نے بددعا کی کہ اس اونٹ پر نواب کا جنازہ لا وا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نواب شنم ادے سے جنگ کرتا ہوا مار آگیا تواس اونٹ پر جنازہ لا دا گیا۔ (پی پھان ۳۹۵)



#### موضوع نمبر٣٣

# شراب پینے پراللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات

### بغیرایمان کےروح نکل گئی:

يشخ عبدالعزيز يربي رحمة الله عليه كهتم بين كهيس ايك رات محدكو جار باتها ، كتني عورتيس راہ میں روتی کھڑی تھیں۔ میں نے یو چھا' تم کیوں روتی ہو؟''

بولیں''ایک شخص جان کی میں ہے، کلمہ شہادت بہت تلقین کیا، وہ زبان نہیں کھولتا ہم اگر منتقين كروتو شايدكلمه يره كاورتم كوثواب ملين

میں نے وہاں جا کر کتنی بارتلقین کیا، بعدہ اس نے آ تکھ کھول کرلا المالا اللہ سنتے ہی مجھ سے کہا ''میں اسلام سے بیزار ہوں۔'' اور ایک چیخ ماری۔ پس اس چیخ میں اس کی

میں نے عورتوں کواس کے احوال کی خبر کردی اور ان لوگوں سے کہا کہ 'اس کے جناز ہے کی نمازمت پڑھو۔مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیونکہ بیکا فر ہوکر مراہے۔'' پھر میں نے اس کے دشتے داروں سے اوچھا۔ میخص کیاعمل کرتا تھا؟"

سب نے کہا۔''اس کے تمام اعمال نیک تھے بیکن شراب پیتا تھا۔''

میں نے کہا۔"اس سبب سے اس کا ایمان گیا۔ تم لوگ ابھی توبہ کرلو، کیونکہ احوال و عذاب شراب خور کاسنا ہے۔ شرانی اگر تائب ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے برزخ اورآ خرت کی زندگی میں دروناک عذاب ہے۔"

#### شرانی کوقبر میں عذاب:

ایک وبدکرنے والے سے دریافت کیا گیا کہ " تم نے توبہ کیسے کی؟ کیا سب تما؟" اس نے کہا۔'' میں گورکن تھا۔ قبر کھود نے والا۔ میں نے بعض آ دمیوں کو ویکھا کہ قبر میں ان کا چہرہ تبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ پھر میں نے ان کے گھر والوں سے یو چھا تو انہوں نے بتایا کہوہ الله كافر بانو بي بعد بي معر تاك واقعات بي المحال ا

خوبکہاہے: مشکل سے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں سابیہ بھی چھوڑ جاتا ہے روز ساہ میں غلام قادر اکیلا بی گھوڑے پر بھاگ لکلا۔لیکن بالآخر پکڑا گیا او رمر ہوں کے سردار سندھیانے اس پروہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کا سرشرم سے جھک گیا۔سندھیانے تھم دیا کہ غلام قاور کو مکلے میں طوق اور یاؤں میں زنجیریں ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کردیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملادیا جائے۔ جب اس سے بھی اس کے انتقام کی آگ نہ جھی توایک دن اس نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تجاموں اور لو باروں کو ملم دیا کہ قینچیوں،استروں اورسنڈ اسول کی بدو سے غلام قادر کے جسم سے گوشت كالواور چھيلواور كرم كرم داغ بھى لگاتے جاؤ۔

بعض مورخین نے تو بیمی لکھا ہے کہ سندھیا نے پہلے غلام قادرروہیلہ کوایک گدھے پر الٹاسواركر كے مختف دكانوں سے بھيك منگوائى، پھراس كى زبان كوائى،اس كے بعداس كى آ تکھیں نکلوا ئیں، پھرناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ کراہے تھٹ لوٹھڑا بنادیا اوراس کے کان، ٹاک،آ تکھیں اور نیچ کا ہونٹ کاٹ کرشاہ عالم کے پاس بطور تخفہ بھیج دیے۔

شاہ عالم نے اپنجسن سے بے وفائی کی تھی ،اوراس کے بیٹے اور پوتے برطلم کیا تھا، اے اس کے ظلم کابدلداسی دنیا میں ال کیا ، دوسری طرف غلام قادررومیلہ نے شاہ عالم اوراس کے خاندان پرمظالم ڈھائے تھے، اسے بھی اس کے مظالم کابدلداس ونیامیں ال گیا۔

شاہ عالم نے غلام قاور کوزنانہ کپڑے پہنا کرنچوایا تھا جگراسے اپنی آ تھھوں سے شہزادوں اورشنراديون كاناج ويكهنايزا\_

غلام قاور نے بوی بے دروی سے باوشاہ کی آسمیس نکالی تھیں،سندھیانے اس سے زیادہ بے دردی اور سنگدلی سے اس کی آئیسیں بھی نکلوادیں اور ناک، کان، ہونث اورجسم کا محوشت بھی کٹوادیا۔

میرے بزرگوں اور دوستوں! بیتاریخی حقائق و واقعات ہیں، بیچھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد کیمین نہیں ہیں۔ جب کسی نے کسی برظلم کیا اور پھراس نے سے دل سے توبہ نہ کی اور مظلوم ہے معانی نہ مانکی تو وہ خود بھی ظلم کا شکار ہو کر رہ گیا۔ CE WOUNDERS SE TEL BORNE

کہ حضرت اور لیس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ الٰہی میں عرض کیا کہ ''مولی انسان بہت بدکارہے۔''

خیال رے کہ فرشتوں نے پیدائش آ دم علیہ السلام سے پہلے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا۔ و نحن نسبح بحمدک الخ ۔

اس موقع پر انسان کی نااہلیت کا ظہار مقصود ہے۔ یعنی پیرخلافت کے لاکق نہیں۔ انہیں معزول کردیا جائے یا کم از کم خلیفہ بیر ہیں اور وزیر ہم تا کہ ہم ان کے گڑے کام سنجال لیں۔ کچھ بھی سہی۔

رب تعالیٰ کاارشاد ہوا کہ''اس کوغصہ اورشہوت دیا گیا ہے جس سے گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کوملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔''

فرضتے بولے کہ''مولی کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جا کیں گے،خواہ کتناہی غصہ اور وت ہو۔''

تھم ہوا کہ''اچھاتم اپی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پر ہیز گار فر شیتے چھانٹ لو، ان کوغصہاور شہوت دے دیتے ہیں پھرامتحان ہوجائے گا۔''

چنانچہ ہاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گذار فرشتے تھے انتخاب میں آ آ گئے ۔ حق تعالیٰ نے ان کو بیر چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فر مایا کہ''تم قاضی بن کرلوگوں کا فیصلہ کیا کرواورروز انداسم اعظم کے ذریعے شام کو آسان برآجایا کرو۔''

ید دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ استے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گئے اور بہت مقد ہے ان کے پاس آنے گئے۔ ایک روز آیک نہایت حسین وجمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بید خت تھا زہر القب تھا۔ اپنے ضاوند کے خلاف مقد مدد اگر کیا۔

یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اوراس سے برے کام کی خواہش کی۔اس نے کہا''میرادین پکھاور تہارادین پکھاوراختلاف ہوتے ہوئے بیٹبیں ہوسکتا۔ نیز میراشو ہر بہت غیرت مند ہے،اگرائے جرلگ گئی تو مجھے تل کردے گا۔ شراب پیتے تھے اور بغیرتو بہ کے مرگئے۔

ر ب پید ایک اورمرد صالح کا قصد لکھا ہے کہ اس کا جھوٹا بچہ نوت ہوگیا۔ پچھے عرصے بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ سراس کا سفید ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا۔" بیٹے ، تو تو بچے تھا، تیراسر کیسے سف موگرا؟"

سیر رہے ہے۔ اور سے پہلو میں ایک شرائی کو فن کیا گیا ہے تو اس کے عذاب کے اثرات سے میراسر بھی سفید ہوگیا۔'' سے میراسر بھی سفید ہوگیا۔''

## شرابی نے کلے سے انکار کردیا:

فضیل بن عیاض رحمة الله علیہ جوایک مشہور بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک شمیل بن عیاض رحمة الله علیہ جوایک مشہور بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہے ایک روکی موت کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے اسے کلے کی تلقین کی تواس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کمنے لگا۔ '' میں کلمہنیں پڑھوں گا، اس سے میں بیزار ہوں۔'' چنانچہ اس حال میں دم کیا۔

حضرت فضیل روتے ہوئے واپس آئے۔ کچھدت بعداس کوخواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں گھسیٹا جارہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ'' فقیر تجھ سے وہ معرفت سے چھر گئی ؟''

یں نے کہا۔''استاد بی، جھے ایک بیاری لاحق ہوگئ تھی تو بعض اطباء کے مشورے پر میں ہرسال ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا۔ کیونکہ حکیموں نے کہا کہ اگر نہیں چیئے گاتو یہ بیاری تھے نہیں چھوڑے گی۔'' میہ حال اس محض کا ہے جو صرف دواسجھ کر پیتا تھا، جوویسے پیئے گااس کا کیا حال ہوگا۔

# شراب پینے پر ہاروت و ماروت کاعبر تناک انجام:

تغییر عزیزی وغیرہ نے بحوالدابن جریراورابن الی حاتم اور حاکم ودیگر تفاسیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عندوعلی مرتضی رضی الله عندوعبدالله ان مجاہد رضی الله عندم احمدین سے بیان کیا



## موضوع نمبريهه

# لا کچی افراد پراللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات تبرنے لا کچی امام کوزندہ دفن کروادیا:

کافی مت گزری، حیدرآ باد، سندھ کی ایک معجد میں ایک مسافررات گزار نے کے لیے گیا۔ امام معجد کو مسافر رات گزار نے کے لیے گیا۔ امام معجد کو مسافر نے اپنی نفذی دی اور کہا کہ صبح اٹھ کر واپس لے لوں گا۔ رات کو امام معجد کی نیت خراب ہوگئی اور اس نے مسافر کو مار ڈالا تا کہ نفذی پر قبضہ کر سکے۔ فجر کی نماز میں نمازیوں کو بتایا کہ ایک مسافر آیا تھا اور مرگیا۔

چنانچیمرد کونہلانے کے لیے جب اٹھایا تونغش زمین سے نہ اٹھی تھی۔ جب اہام مجد نے ہاتھ لگایا تونغش آسانی ہے اٹھالی گئی۔ نہلا کر کفن دے دیا گیا۔ جب چار پائی پر ڈال کر اٹھانے گئے تو چار پائی کو ہاتھ لگایا تو آسانی اٹھانے گئے تو چار پائی کو ہاتھ لگایا تو آسانی سے میت کواٹھالیا گیا۔

لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ امام صاحب کی بیکرامت ہے۔ جب مردے کو قبر کے اندر لے جانے گئے تو پھر مشکل پیش آئی۔ مگر جب امام صاحب نے ہاتھ لگایا تو بہت ہی آسانی سے اٹھالیا گیا۔ چنانچہ سے فیصلہ ہوا کہ امام صاحب قبر میں انز کر نعش کو لے کر اندر رکھ دیں۔ جب امام صاحب قبر میں انز کر نعش کو یاؤں زمین میں جب امام صاحب قبر میں انزے کو امام صاحب کو قبر نے پکڑلیا اور اس کے پاؤں زمین میں وہن ہوتا گیا اور مسافر کو جسس گئے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور آستہ آستہ زمین میں وہن ہوتا گیا اور مسافر کو مارنے کا ساراماجرابیان کرتارہا۔ معافیاں مانگارہا، مگرز مین نے اس کو نہ چھوڑ ااور وہ و ہیں وہن موسافر کو دوسری قبر کھود کر وہن کر دیا گیا۔

#### طلب دنيا كاانجام:

ایک مرتبہ تین دوست ساتھ ساتھ سنر کررہے تھے۔راہ چلتے چلتے انہیں ایک جگہ فزانہ نظر آیا۔ بیٹوں نے جلدی سے اس پر قبضہ کرلیا۔ بیواقعہ حضرت بیسی علیدالیام کے زمانے کا ہے۔

# Reduciace mointien & State To Be

ان دوستوں نے آپس میں کہ ،ہم سب بھو کے ہیں۔ہم میں سے ایک محمی ہا زار چلا جائے۔
راستے میں اس نے سو پا ،کھانے میں اگر زہر ملا دوں تو بید دونوں ساتھی ہلاک ہوجا کیں
گاور ساراخزانہ میری ملکیت ،ن جائے گا۔ آخراس نے ایسانی کیا۔کھانے کے ساتھ زہر بھی
خرید لیا اور اس میں ملادیا اور اس کی عدم موجودگی میں باقی دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا اور بیہ
طے کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے تو اسے تل کردیا جائے اور سارے کا ساراخزانہ ہم دونوں
آپس میں تقسیم کرلیں۔اس رائے برا تقاتی ہوگیا۔

وہ کھانا لے کرآیا، یہ دونوں دوست اس پر جملیآ ورہوئے اورائی کردیا۔ پھراطمینان سے دونوں نے زہر ملا ہوا کھانا کھایا اور کھاتے ہی زہر کے اثر سے ہلاک ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا ادھر سے گذر ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں نے رہایاتم نے ویکھا، یہ تینوں کس طرح دنیا کی طلب میں ہلاک ہو گئے۔ افسوس ہان لوگوں پر جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔

# لا لچی مخص کاجسم زہر یلا ہو گیا:

ایک عارف کی بیان کردہ بیر حکایت ہے، وہ فر ماتے ہیں، میں نے ایک شخص کودیکھا جس کا دایاں ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو پکارر ہاتھا۔''لوگوں اظلم نہ کرنا، مجھے دیکھو، میں تبہارے لیے عبرت ہوں۔''

میں اس کے قریب گیا۔اس سے پوچھا'' کیاوا قعہ ہے؟'' اس نے کہا۔''میں نے ایک ون ایک شکاری کے پاس مچھلی دیکھی تو میں نے کہا، مجھے ہے دو۔''

اس نے کہانیں، میں بچوں گا ، غریب آ دی ہوں، تھے کیوں دے دوں؟'' میں نے اس کو مار کر زبردی مچھلی چھین لی۔ ابھی میں لے کر جارہا تھا کہ رائے میں ہی جھے اس کا کا نثاانگو تھے میں لگ گیا۔ گھر آ کر میں نے چھلی پھینک دی اور اس کا مجھے اتا ور دا تھا کہ رات بحر میں سونیں سکا۔ شدت کی وجہ ہے ہاتھ سوج گیا۔ ضبح کو میں تھیم صاحب کے ہاس گیا۔ اس نے کہا۔'' اس انگو شھے کو کا ٹنا پڑے گا۔''

چنانچدانگوشاکت گیا۔ پھر بھی در دختم نہ ہوا۔ رات کو نینداڑ جاتی۔ پھر طبیب ہے مشورہ کیا تو

و المعالم المع

بناء پراستعفیٰ وینے پرمجبور ہوگیا ہوں اور یہ درد بجھے لاحق ہوگیا ہے۔ میں اکثر اس مظلومہ کو خواب میں دیکھتا ہوں۔''

# مرده مچھلی کالا کچی شخص پرعذاب:

ا ما مغز الی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مجھلی کے شکارے اپنے اہل وعیال کا نان ونفقہ مہیا کرتا تھا۔ انفا قاایک دین اس کے جال میں ایک بڑی مجھلی آگئے۔ جس سے وہ بہت مسرور ہوا کہ بازار میں اس کے اچھے وام ل جائیں گے اور چندروز کے لیے بچوں کا نان ونفقہ دستیاب ہوجائے گا۔

پہلی مدی ہے۔ گرراتے میں ایک ظالم افسرے ملاقات ہوئی۔جس نے دریافت کیا کہ''تم مچھلی فروخت کرو گے؟''

اب وہ شکاری شش و پنج میں پڑگیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ فروخت نہیں کرتا تو میمیری بےعزتی کرے گااورا گرمیں فروخت کرنے کی خواہش فطا ہر کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے آ دھے دام دے کرمچھلی لے لے گا۔

تہ خرکاراس نے سوچ بچار کے بعد مچھلی فروخت کرنے سے انکارکردیا۔ جس سے افسر نے اس شکاری کو بری طرح ہے وردی سے بنینا شروع کیااور مچھلی چھین لی۔ اس شکاری نے بارگاہ اللی اس شکاری کو بری طرح بے دردی سے بنینا شروع کیااور مچھلی چھین لی۔ اس شکاری نے بارگاہ اللی اس میں فریاد پیش کی کہ'' اللی ا آپ نے بجھے نا تو ال اور نادار بیدا کیا ہے اور اس کوتو تگر اور طاقتور۔ اللی میں قیامت تک انتظام نہیں کرسکتا۔ میر النقام اس سے اس دنیا میں لے لیا جائے۔''

یں یو سے بعق رمیں و عامب مجھلی کے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھون کر تیار خدا کی شان جب وہ غاصب مجھلی کے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھول کیا۔ جب اس غاصب نے کھانے کے لیے مجھلی کے مند کھول کراس کی انگلی کوالیا سخت کا ٹا کہ وہ در دکی وجہ ہے بے قرار ہوگیا۔ آخر کاروہ طبیب کے پاس حاضر ہوااورا بنی تکلیف بیان کی۔

طبیب نے معائد کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ اس انگلی کو کٹوا دیا جائے ورنہ ہے درد ہاتھ کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ چنانچہ انگلی کے کٹوانے کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا۔ بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا۔ گر درد بڑھتا گیا۔ اس پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہرے باہر نکل گیا اور خداوند تعالیٰ کی جناب میں روروکر از الدمرض کی اس نے کلائی تک کاٹ دیا۔ یونکداس کے سواکوئی چارہ ہی نہ تھا۔ پھر بھی دردختم نہیں ہوا تو تیسری مرتبہ کہنی تک ہاتھ کا نے دیا گیا تو درو کہ ھے تک پہنچ گیا پھراس حکیم نے کہا''اگریہ ہاتھ سالم نہ کاٹا گیا تو زہرسارے جسم میں پھیل جائے گا۔ چنا نچہ ہاتھ کندھے تک کا نے دیا گیا۔'' کچھلوگوں نے یو چھا کہ'' میدرد کیول ہے؟''

تو میں نے مچھلی والا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا۔'' جب پہلی مرتبہ کھنے ورد ہوا تھا تو اس سے جا کرمعافی کیوں نہ ما تگ لی ،اب بھی وقت ہے، جا کرمعافی ما تگ لے ورنہ پوراجم مکل کرفتم ہوجائے گا۔''

چنانچہ میں نے پورے شہر میں اس مچھلی والے کو تلاش کیا۔ جا کر اس کے قدموں میں گر گیا۔روکر کہا۔''خدا کے لیے مجھے معاف کروے۔''

اس نے کہا'' تو کون ہے؟''

میں نے کہا۔''میں نے تھے سے مجھلی چینی تھی ، آج تیری بددعا کا اثر ہے،میرایہ حال وگیاہے۔''

میں ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا۔''میں نے تجھے معاف کردیا۔'' تب کہیں جا کر میرا حال ٹھیک ہوا۔ میں نے کہا۔'' کیا تو نے بددعا دی تھی میرے حق میں۔''

مجھلی والے نے کہا۔ ''ہاں، میں نے صرف اثنا کہا تھا یا اللہ میں کمزور ہوں بیرطا تتور ہے تواپی قدرت دکھلا۔''توعرش والے نے اپنی قدرت دکھلا دی۔ بیرہے ظلم کرنے کا انجام۔ لر

### لا کچی داروغها پناد ماغی توازن کھوبیشا:

ایک داروند جی درد میں بری طرح تڑ ہے تھے اور جب بیددرد اٹھتا، کہتے'' حسینہ مجھے معاف کردے۔''

لوگول نے پوچھا کہ" کیا قصہ ہے؟"

کہنے گئے۔'' دنیا بھر کے علاج کر چکا ہوں ،اس درد سے نجات نہیں ملتی۔ میں ایک جگہ تھا نیدارتھا۔ دیاں ایک بو ، فورت کا اکلوتا بیٹاقتل ہوگیا۔ میں نے اصل قاتل کو بچائے کے لیے سیر ثابت کیا کہ اس کی مال نے ہی لڑ کے کو بنابر اپنی آ وارگی کے قتل کیا ہے۔ کیونکہ یہ مانع ہوتا تھا۔اس سے میرٹ یہ عالت ہوگئی کہ میں اپنادل ود ماغ کھو بیٹھا ہوں اور اس یہ ری کی



موضوع نمبر۳۵

# صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی شان میں سُتناخی کرنے والوں پراللّٰہ کے عذابات

گتاخ صحابہ رضی الله عنہم کے بارے میں حدیث:

حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا

'' جو شخص میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس پرایک جانور مسلط کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا تار ہے گا۔'' اب مسلمانوں کی عبرت کے لیے متند کتابوں سے چندایسے واقعات لکھتے ہیں جن میں

اب حکما تول ی عبرت کے لیے حملا کیا ہوں سے چندا کیے واقعات معظتے ہیں بن میں بعض لوگوں کا تو ہیں حالم کی اللہ عنہ کی وجہ سے دنیا اور قبر میں سنخ ہونے کا ذکر ہے، تا کہ ان کو پڑھ کر مسلمان ان کے اختلاط ہے بچیں اور جولوگ ایسے عقا کد کے حامل ہیں، عبرت حاصل کر کے تو بہر سکیں۔

# صحابه كرام رضى الله عنهم ك ستاخ كى عجيب حالت:

الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم جن کو جنت کی بشارت سنائیں، جن کو اپنے رضوان وخوشنودی کا پرواند دیں، انہیں برا بھلاسوائے اس کے اورکون کہ سکتا ہے جو خدا ہے لڑنے کے لیے آ مادہ ہو۔

مولانا جامی رحمة الله علیه امت کے اکابر میں ہیں۔ شواہدالدہ ق میں جوان کی بہت مشہور کتاب ہے، ارقام فرماتے ہیں:



ہاتف نیبی نے کہا'' تو کس کس اندام کو کواتا ہے گا۔ اس مظلوم شکاری کوراضی کر، جس سے تو نے مار پیٹ کے بعد چھلی زبردی چھنی تھی۔'اب اس کی آئیسی کھلیں اور شکاری کی تلاش میں نکل پڑا۔ چنا نچے ملاقات کے وقت اس کے قدموں پر گر کرمعافی ما مکنے دگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی چیش کیا۔ بڑی منت وساجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہوا تو فورا ور وغائب ہوگیا۔

حفزت موی علیه السلام پر وی نازل ہوئی که''اے موی! مجھے اپنی عزت وجلال و کبریائی کی قتم!اگر میخض اس مظلوم کوراضی نه کرتا تو تازیست مبتلائے دردوالم رہتا۔'' (زبهة الناظرین مفحقہ۱۶)

## ز کو ة نه دينے پرعذاب قبر:

بھائی مسعودصاحب نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک امیر گھرانے کی عورت تھی اور اس کو زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ کا نوں میں ، گردن ، ہاتھ ، پاؤں میں ہروفت سونے کے زیورات رہتے تھے اوروہ ان کی زکو ۃ ادانہیں کرتی تھی۔ کی دفعہ لوگوں نے اس کو تا کید کی ، مگر اس بی بی نے انکار کردیا۔ جب اس کے مرنے کا دفت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ زیورات اس کے جسم کا حصہ بنتے جارہے ہیں۔

مرنے کے بعدر شنے داروں نے زیورات اتار نے چاہو ناممکن پایا۔ کیونکہ زیورات کافی تصاوران کوکا شنے سے جسم کشاتھا۔

ایک عالم دین کو بلا کریہ حالت دکھائی تو اس نے بتایا کہ' بیآ پ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بی بی کوزیورات کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔''

چنانچہ مجوراً ایسے ہی کیا گیا۔ بی بی کالڑکاروزاندا پی مال کی قبر پر جاکر کچھ ایصال اُواب کے لیے پڑھ آتا تھا۔ ایک دن اس نے اندر سے چیخنے کی آوازش اور آواز بھی اس کی ماں کی مقطر دیکھا۔ کیا تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی والدہ تکلیف میں ہے۔ قبر کو کھولا تو ہیبت ناک منظر دیکھا۔ کیا ویکھا کہ زیورات سرخ رنگ کے تھے اور آگ کی طرح اس کی مال کوعذاب پہنچار ہے تھے۔ قبر کو بند کر کے روتار ہا وراپی مال کے لیے استعفار کرتارہا۔

ہیں۔اس نے جب ان بندروں کو دیکھا تو اپنی رسیاں تو ژکران میں جاملا۔اس طرح کا واقعہ امام علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔لیکن اس واقعے میں بندر کی بجائے خزیر کا ذکر ہے۔(سعادة الدارین للنہانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ۱۵۱)

حضرت حسن بن على رضى الله عنه كى قبر پر پا خانه كرنے والے مخص كا انجام:

حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فحض حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر آ کر پا خانہ کر جایا کرتا تھا۔ پھے ہی دنوں کے بعد میخض بالکل مجنون ہو گیا اور کتوں کی طرح بھو نگتے موکیا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کی قبر سے اب بھی چیخنے اور غرانے کی آ واز آیا کرتی ہے۔ (ابن مساکر)

### دشمنان صحابه رضی الله عنهم پر کتے کا مسلط ہونا:

حضرت امام سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیں نے بھرہ بیں ایک کتا دیکھا جس نے لوگوں کاراستہ چلنا بند کردیا تھا۔ ہیں جب اس راستے سے گذرا تو دل میں خوف معلوم ہوا۔ کتا مجھے دیکھ کر کہنے لگا۔ تم ہرگز نہ ڈرو۔اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کو برا کہنے والوں پر مسلط کیا ہے۔

(سیرة فاروق لا بن جوزی رحمة الله علیه ، نزمة الجالس ، سفی ۲۹۸ ، ۲۶ )

اس کتے کو الله تعالی نے بطور عبرت مقرر کردیا ہوگا۔ شایداس وقت بھر ہیں ویشی شخین رضی الله عند بہت ہوں گے۔ دوسرے کتے کا بولنا میسی بطور عبرت کے تھا۔ اولیائے کرام سے جانوروں کا بات کرنا خرق عاوات سے ہے۔ حضرت شاہ ولی الله محدث و ہلوی رحمة الله علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ ایک کتے کا کلام کرنا بہت علیہ کے رام نے تقل کیا ہے۔

# بغض صحابد رضى الله عنهم كى وجدے كلے ميں سانپ كا چمك جانا:

حضرت امام ابن ابی الدنیا ابواسحاق ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک میت کے نہلانے کے لیے بلایا گیا۔ پس جب میں نے اس کے منہ سے کپڑ ااٹھایا تو نا گہاں اس

## M. M. Sandan San

چنانچہ جب ہم ا ب سفر سے واپس ہونے لگے تو ایک روز اس ہمسفر کا ملاز م نظر آیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ 'اپ آقا سے کہدوینا کہ ہمارے ساتھ گھرواپس چلے۔''

ملازم نے کہا'' قاک تو عجیب حالت ہوگئی ہے۔اس کے دونوں ہاتھ مثل خوک کے ۔ گئے ہیں۔''

پھر جب ہم اس کے پاس محے اور اس کو گھر واپس چلنے کے لیے کہا۔ تو اس نے جواب دیا کر'' جھے عجیب مصیبت پیچی ہے۔' اور اپنے دونوں ہاتھ آسٹین سے نکال کر دکھائے تو واقعتا مثل خوک کے تھے۔ پھروہ ہمارے ساتھ ہولیا۔لیکن راستے میں اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ پیش آیا۔ ایک جگہ بہت سے خوک جمع تھے۔ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو وہ مرکب سے گر کر خوک کی شکل میں ہوکرا نمی کے ساتھ جاملا۔

# ایک سبی رافضی کا بندر بن جانا:

امام بہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک معتبر آ دمی نے بیان کیا کہ ہم نتین آ بیان کیا کہ ہم نتین آ دمی بمن کو جارہ شخصاور ہمارے ساتھ ایک شخص کوفہ کا بھی تھا۔وہ حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہم ہر چند اے منع کرتے تھے، لیکن وہ بازنہ آتا تھا۔

جب ہم یمن کے نزویک پہنچ تو ایک جگہ از کرسور ہے۔ جب روائگی کا وقت آیا تو ہم سب نے اٹھ کر وضوکیا اور اس کو فی کو بھی جگادیا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا۔'' افسوس کہ میں تم سے جدا ہوکراس منزل پررہ جاؤں گا۔ کیونکہ ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے تھے کہ اے فاسق! تو اس منزل پرمسخ ہوجائے گا۔''

ای اثناء میں اس نے پاؤں اکٹھے کر لیے۔ ہم نے دیکھا کہ انگلیوں ہے سنے ہونا شروع ہوا اور اس کے دونوں پاؤں ہندر جیسے ہوگئے۔ پھر گھٹٹوں تک، پھر کمر تک، پھر منہ تک حالت مسنح بہنچ گئی اور حتی کہ وہ بالکل ہی بندر کی شکل میں تبدیل ہوگیا۔ ہم نے اسے پکڑ کر اونٹ پر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوگئے۔

غروب آ فناب کے وقت جمارا گذرایک جنگل سے ہوا، وہاں دیکھا کہ چند بندر جمع

حري المراج المرا

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف سے مروی ہے کہ میراایک ہسابی تھا، وہ ہمیشہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنداور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن میری اس سے سخت چھیٹر چھاڑ ہوگئی۔ آخر میں اس بات سے بہت مغموم ہوا۔ ای غم کی حالت میں رات کوسو گیا۔

رات کو میں نے خواب میں جناب رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا کہ '' حضرت! فلال آ دمی آ پ کے اصحاب کو بخت برا بھلا کہتا ہے۔'' آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔''کون سے اصحاب کو؟''

میں نے عرض کیا۔'' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔'' بیچھری لے لے اوراس کو جا کر ذرج کر دے۔'' میں نے جا کراس کو پکڑا اور لٹا کراس کی گردن پرچھری چھیردی۔ میں نے ویکھا کہاس کے خون سے میرے ہاتھ بھر گئے ہیں۔ میں نے چھری چھینک دی اورا رادہ کیا کہا ہے ہاتھوں کو ٹی سے یو نچھ کرصاف کردوں۔ پس میں جاگ پڑا۔ کیا سنتا ہوں کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز آرہے ہیں۔ میں نے یو چھا۔'' بیکیارونا ہے؟''

انہوں نے کہا کہ فلاں آ دمی اچا تک موت سے مرگیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے جاکر دیکھا تو اس کی گردن کے او پرایک دھاری پڑی ہوئی ہے۔ جس سے ذبح کا نشان ظاہر تھا۔ (کتاب الردح لابن تیم رحمۃ اللہ علیہ صنحہ ۲۳)

اس واقع پرایک شبہ پر تا ہے کہ خواب میں قبل کرنے سے وہ گھر میں کیے قبل ہوگیا؟ جواب بیہ ہے کہ ایک تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیہ مجزہ ہے۔ دوسرا جواب امام ابن قیم فرماتے ہیں:

ان روح النائم يحصل فى المنام اثار فتصبح تراها على البدن عيانا وهى من تاثر الروح فى الروح (كاب الروج مؤهم) سونے والے كى روح خواب من الى الى چيزيں ديكھتى ہے كہ بيدار ہونے ب بعض دفعاس كة ثار بدن پرمحسوں ہوتے ہيں۔ بياس روح كى قوت كا دوسرى روح ميں تاثر كہلاتا ہے۔

اس فتم کے بہت ہے واقعات ہیں،جن کے ذکر کی یہاں مخبائش نہیں ہے۔ای فتم کا

TAT POR TOTAL STATE OF THE STAT

کے سکلے میں ایک کالا سانپ چمٹا ہوا تھا۔ حاضرین نے ذکر کیا کہ بیسحابد صنی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ( کتاب الروح لا بن قیم رحمة الندعلیہ صفحہ ۸ بشرح اصدور للسوطی رحمة اللہ علیہ صفحہ ۲۸)

صحابہ کرام رضی الله عنهم کو برا کہنا عذاب قبر کا سبب ہے:

حضرت حسن رضی اللہ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ میر سے اصحاب میں سے کسی صحافی کو برا بھلا کہا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس پرایک ایسے جانور کومسلط کردےگا کہ وہ اس کا گوشت کتر اکرےگا اور اس عذاب کا صدمہ اس کو قیامت کے دن تک رہےگا۔ (ابن الی الدنیا)

### ايك رافضي كاخنز برين جانا:

حضرت امام شعرانی اپنی کتاب المنن الکبری میں حضرت علامه عبدالغفار قوصی رحمة الله علیه سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مخض حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوگالیاں دیا کرتا تھا۔ اس کی عورت اوراس کا بیٹا اس کومنع کیا کرتے تھے۔لیکن وہ اپنی اس شرارت سے بازنہ آتا تھا، بلکہ انہیں بھی اس پر مجبور کرتا تھا۔ خدا کے خضب سے اس کی صورت خزیر کی صورت میں بدل گئی۔

اس کے لڑے نے اس کے گلے میں زنجیرڈال کراس کواپنی دکان سے باند ھر کھا تھا۔ وہ خزیر کی طرح چنگھاڑتا تھا۔ ہمسایہ لوگ اس کی آ واز کوسنا کرتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد وہ مرگیا۔اس کے بیٹے نے اس کوایک گندے گڑھے میں کچینک دیا۔علامہ شیخ محب الدین طبری مرتبہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے ذکر کیا تو میں اس کے بیٹے سے ملا۔اس نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے ذکر کیا تو میں اس کے بیٹے سے ملا۔اس نے اس خوالد کا یہ جمرت انگیز واقعہ سنایا۔اس نے کہا کہ میرا والد مجھے بھی اس چیز پر مجبود کرتا تھا اور میں ارتا تھا۔لیکن میں نے اس کا کہنا نہ مانا۔(لطائف الله نے والد کا یہ خونم رہ ہے)

# ايك رافضي كاخواب مين قتل موجانا:

علامه امام ابن قیم رحمة الله علیه حضرت علامه قیروانی رحمة الله علیه سے نقل کرتے

Karanterala, selver per miller State of the Book that the selver of the

فرصت دی جاتی ہے کہا ہے ساتھیوں ہے اس کا حال بیان گراور تیرا وہی ٹھکانہ ہے۔'' یہ کہہ کرگرااور مرگیا۔

# نسبى ترجيح سے ايك عالم كوعذاب:

جو شخص کسی صحافی کی اولا دہواور اس صحافی کو تحض نسب اور ہوائے نفس کی وجہ سے دوسرے اکا برصحابہ پرتر جے دیتا ہو،اگر چہاہے آپ کوانل سنت کہلاتا ہو، وہ بھی فلط طریقے پر ہے۔ایسے ایک بڑے عالم کا واقعہ درج کرتا ہوں کہائے قبر میں اس عقیدے کی وجہ سے کہا عذاب ملا۔

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قوصی رحمۃ اللہ علیہ نے قال کرتے ہیں کہ ایک عالم جو اکا برعلاء سے تھا، فوت ہوگیا۔ اس کو میں نے خواب میں دیکھا اور اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس کی زبان بند ہوگئی اور اس کا چہرہ کو کلے کی طرح سیاہ ہوگیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ایک بڑاعالم تھا، اب یہ تیراکیا حال ہے؟

کہنے لگا کہ'' میں ایسے عذاب میں اس لیے گرفتار ہوا ہوں کہ میں بعض کو بعض پر محض عصبیت اور ہوائے نفس کی وجہ ہے ترجیج دیا کرتا تھا۔'' (لطائف المنن الکبری سنی ۱۸ ج۲) بیمرض سادات اور قریش اور پیروں وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ان کے لیے میں ایک شیخ کا قول نقل کرتا ہوں۔

حضرت خواجہ غلام فریدرحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قال کرتے ہیں کہ دہ فرماتے ہیں:

''ہر کہ حضرت علی رضی اللہ عند رااز سائر صحابہ رضی اللہ عندازیں وجہ زیادہ تر دوست عدارد کہ آس پیر پیران اوست یا جد اوست و پیدااست کہ ہر کس آباء واجداد خودرا دوست تر ہے دارد کہ آس کی رضی اللہ عند دوست تر ہے دارد ، یا آس کہ آس شخص بہادری پیشہ ہے کندو حضرت علی رضی اللہ عند نیز شجاع می بودند ازیں باعث اوشاں را دوست تر ہے داردایں تمام اقسام موہم او بند ازیں ہا جشناب با ید کرد' (منقول از متا ہیں الجائس، مقدمہ دیوان فرید ہو سے سال (ترجمہ) جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ ہے اس وجہ ہے زیادہ محبت رکھتا ہے کہ وہ تمام پیروں کے پیر بیں یا اس کے جدیس

ایک دوسراوا قعہ بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علامہ محمد بن عبادر حمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ایک وشن صحابہ رضی اللہ عنہ کوئل کردیا تھا۔ (کتاب اروح)

اسی قتم کا ایک واقعہ حضرت امام علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مصباح الظلام میں نقل کیا ہے۔

## كستاخ صحابد رضى الله عنهم يرملا تكه كالعنت بهيجنا:

طف بن حوشب سےروایت ہے کہ:

''مدائن میں ایک آ دی نے وصال کیا اور اسے گفن پہنا دیا گیا۔ پچھ دیر بعد اس میں حرکت ہوئی اور اس جی اس میں حرکت ہوئی اور اسے گفت ہوئی داڑھیوں والے ہیں۔ اس مبحد میں حضرت ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور جو میری روح نکالنے آئے ہیں وہ ان سے بیزار ہیں اور ان پرلعنت ہیںجتے ہیں۔ اننا کہہ کر پھروہ خاموش ہوگیا۔'' یہی روایت دوسر سے الفاظ میں بھی بیان ہوئی ہے۔

## صحابدرضی الله عنهم کے گنتا خول کا محکانه:

روایت ہے بشیررضی اللہ عنہ ہے کہ میں شہر مدائن میں ایک میت کے پاس گیا۔ ویکھا کہ اس کے شکم پرایک اینٹ رکھی ہے اور بہت ہے آ دمی اس کے قریب بیٹھے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دریے بعد وہ گھبرا کر چار پائی ہے کو دیڑا۔سب لوگ وہاں سے بھا گے۔ میں نے قریب جاکر پوچھا'' تیراکیا حال ہے اور تو نے کیا دیکھا؟''

ہ ، ہاں نے بیان کیا کہ'' میں کوفہ میں چند بڈھوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ان لوگوں نے مجھ کواپنے ندہب میں تھینچ لیا تھااور مجھ کوابو بکررضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر تبرا میں اپنے ساتھ شامل کرلیا تھا۔''

بشیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا۔''استغفار پڑھاوراب ایسا کلام نہ کر۔' اس نے جواب دیا کہ''اب مجھ کونفع نہیں ہوسکتا۔ مجھ کوفر شتے دوزخ میں ڈالنے کے واسطے لے جاچکے اور میں نے دوزخ کو دکھے لیا۔فرشتوں نے کہا کہ پچھ در کے لیے تجھ کو

http://islamicbookshub.wordpress.com

できる。」できて、この人は、これのないというできます。 それが、ころなりと、

یہ داقعہ کی دن تک برابر ہوتارہا۔ بھے کو بہت تعجب ہوااور اللہ تعالی کی قدرت کا پورا پورا یقین ہوااور یقین ہوا کہ اس بدن کواللہ تعالی مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی طرف متوجہ ہوکر کہا''اے طائز میں تجھے کواللہ تعالیٰ کا داسطہ دیتا ہوں کہ تو ڈراٹھم ہوا۔ میں اس آ دمی سے اس کا حال یو چھوں اوروہ اپنا قصہ مجھ سے بیان کرے۔''

چ یانے نہایت صبح زبان ہے عربی میں کہا۔ ''ساراعالم میرے رب کا ملک ہے۔ ای
کی بیٹنگی ہے۔ وہ کل چیزوں کوفنا کرتا ہے اور اس کوفنا نہیں ہے۔ میں ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ کے
فرشتوں میں سے اور میں اس کے او پر مقرر کیا گیا ہوں کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے۔''
پھر میں نے کہا۔'' اے مردگنا ہگار، تو کون ہے اور تیراقصہ کیا ہے؟''

اس نے جواب دیا۔ ''میں عبداللہ بن مجم علی کرم اللہ وجبہ کا قبل کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں قبل کیا گیا اور اللہ کے سامنے میری روح گئی تو جھے کو میر اٹامہ اعمال دیا گیا۔ اس میں سب پچھے نیکی وبدی کمھی تھی جو میں نے کیا تھا، جب سے میری والدہ نے جھے کو پیدا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے قبل تک اور اللہ تعالی نے جھے پر بیفر شتہ مقرر کیا جھے پر میر سے عذاب کے واسطے، قیامت تک۔ جیسا تو نے دیکھا۔''اس کے بعد چڑیا نے چوچے ماری اور اس کے ہر عضو کوکاٹ کاٹ کر کھالیا اور اڑگی۔ اس روایت کوتمام بن محمد اور ابن عسا کر اور ابن نجار اور محمد بن احمد نے بیان کیا ہے۔

# حضرت عثمان رضي الله عنه كے قبل كى محبت كاعذاب:

امام ابن عساکراپنی تاریخ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ'' جھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جوآ دمی اس حالت میں مرے گا،جس کے دل میں رقی برابر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آل کی مجت ہو، حالت میں مرے گا،جس کے دل میں رقی برابر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آل کی مجت ہو، وہ ضرور د جال کی پیروی کرے گا۔ اگر اس کا زمانہ نہ پایا تو قبر میں د جال پرایمان لائے گا۔' بعین اللہ عالم میں مرے گا جسے کوئی د جال پرایمان رکھتا ہو۔، شرح العدور للسویلی ہوئی اللہ میں مرے گا جسے کوئی د جال پرایمان رکھتا ہو۔، شرح العدور للسویلی ہوئی اللہ میں مرے گا جسے کوئی د جال پرایمان رکھتا ہو۔، شرح العدور للسویلی ہوئی۔'

اس صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت سے سخت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ بعض واعظ واقعات شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خام تاریخوں کے حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ MY MY ME SECTION OF CONTROL OF CO

ہیں، ظاہر ہے کہ ہر مخص اپنے آباء واجداد کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یا وہ مخص بہا دری وغیرہ مثل کشتی گیری کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہا در شخص، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ بیہ تمام محبت کی قسمیں بغض صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ان تمام سے بچنا چاہیے۔

# بغض صحابه رضى الله عنهم كى معنوى صورت:

حضرت ابن عربی رحمة الله علیه اپی مشہور کتاب فتو حات مکیہ کے باب نمبر ۲۵ میں لکھتے ہیں۔ شافعی ندہبی کے دو ثقد آ دمی تھے۔ جن پر عداوت صحابہ رضی اللہ عنہ کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ وہ اس کو بہت مخفی رکھتے تھے۔ وہ ایک بزرگ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ بزرگ میں میرے دوست تھے۔ ایک دن میں ان بزرگ کے پاس بیٹھا تھا اور اس مجلس میں وہ دو آ دمی میں موجود تھے۔ میں نے ان کود کھر کہا کہ'' مجھے تمہاری باطنی شکل خزیر کی نظر آتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام حاصل ہے کہ جس سے میں دخمن صحابہ رضی اللہ عنہ کی باطنی شکل خزیر کی صورت میں دیکھتے ہوں۔''

انہوں نے فورا تو بہ کرلی۔اس کے بعد مجھےان کی شکل اصلی صورت میں نظر آنے گئی۔ (نتوحات کید، ہاب۲ے مطبوعہ معر)

# حضرت على رضى الله عند ك قاتل برالله كاعذاب:

روایت ہے عصمت غبادانی ہے کہ میں ایک میدان میں جاتا تھا۔ ایک گر جادیکھا، اس کے حجرے میں ایک پادری بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا''تم وہ عجوبہ چیز ،جس کو یہاں دیکھا ہے، بیان کرو۔''

اس نے کہا کہ ایک دن میں نے ویکھا کہ ایک سفید چڑیا شتر مرغ کے برابراس پھر کی چٹان پر بیٹھی، اس نے تے کی تو ایک سر پھر پاؤں پھر پیڈٹی نگلی اور جب تے کرتی تھی کسی عضو پر تو وہ عضوفو را دوسر سے عضو سے لل جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان اعضاء سے ایک مرد بیٹھا ہوا تیار ہوگیا۔ جب اٹھنے کا قصد کیا تو چڑیا نے چونچ ماری اور ایک ایک عضوکر کے اس کے تمام اعضاء



یزید بن زیاد رحمة الله علیه اور عماره بن عمیر رحمة الله علیه معقول ب که جمب عبیدالله بن زیاد رحمة الله علیه اوراس کاسرکان، کے لایا گیا تو دیکھتے بی ویکھتے ایک برا بھاری کالا سانپ کسی طرف ہے آیا اور کئی مرتبہ ناک کے داستے ہے گھس کرسر کے داستے باہر آتا جاتا رہا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ کدھر رینگ گیا۔ جولوگ اس وقت موجود تھے وہ اس واقعے کو بری حیرت و تجب کی نظر ہے ویکھتے رہے۔ اس کے بعد سب نے سانپ کو تلاش کیا، مگراس کا کہیں پیدنہ چلا۔ '(ملحفا از ترندی)

#### قاتلان حسين رضى الله عنه كا انجام:

حفزت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتگوں کا انجام بہت عبر تناک ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے ہے ونسامسلمان ہے جونا واقف ہے۔ معنو

- 🕸 ۔۔ وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے۔
- 🥵 ..... وەنواسەرسول صلى اللەعلىيەوسلم تنھے۔
  - 🛞 ....و و ابن بتول رضى الله عنه تھے۔
- 🛞 ...وه حیدر کرار دخی الله عنه کے فرزند تھے۔
  - 🕸 ...ان كازېدوتقو كې مثالي تقا۔
- وہ صورت وسیرت میں اپنے نانا ہے ہوئی مشابہت رکھتے تھے۔ مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہوگیا کہ انہوں نے سب پھے فراموش کردیا۔خونی اور فہ ہی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھااور خاندان نبوت کے گل ولا یک ظلم کی چکی میں پیس کرر کھودیا۔ لیکن ان میں ہے کوئی بھی ظلم کے انجام بدہے ۔ نیج حکا۔امام ابن کیٹر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں کرنے بھی ایب نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا۔ بعض اندھے ہو گئے ، بعض خوفناک بیا وں میں جتلا ہو گئے ۔ بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے ۔ بعض کواذیتیں دے کرفل کردیا گیا ۔

TAN BEST STORES STORES STORES

جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان پر دھہ آتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک عالم نے کھیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تساہل کی اللہ عنہ کے تساہل کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے نزویک اتنا لکھتا بھی گتاخی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں آ داب صحابہ رضی اللہ عنہ کی تو فیق دے۔

## قا تلان عثان غنى رضى الله عنه كا انجام:

آ ہے میں آپ کواسلامی تاریخ کے چند ظالموں کا انجام سناؤں۔ آپ نے امام مظلوم سید ناعثان رضی اللہ عند بن عفان پر ہونے والے ظلم کی داستان ضرور سی ہوگی۔

میرہ بال و استعمال میں اللہ عنہ جنہوں نے سخت نکلیف کے زمانے میں بیررومہ (رومہ کا کنواں) خرید کرمسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کردی تھی۔

الله عند ووعثان رضى الله عنه جنهين جامع القرآن مون كاشرف حاصل --

🚓 ..... وه عثمان رضي الله جن سے فرشتے بھي حيا کرتے تھے۔

وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندول کی خدمت کے لیے وقف تھی۔

ﷺ وہ عثمان رضی اللہ عنہ ، جن کے ہاتھوں کو کتابت وخی کی سعادت حاصل ہو گی۔ ﷺ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اقتدار پر فائز ہونے کے باوجود مظلومیت کو

پند کیااورظلم تو کیا، وفاع کے لیے بھی کسی پر ہاتھ ندا ٹھایا۔

پیدیا اور مرا مطلوم پرسبائی سازش کا شکار ہوکر جب کھیلوگوں نےظلم فر ھایا تو رب عثان رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک ایک کوز مانے کے لیے عبرت کا مرقع بنادیا۔

ان میں سودان بن حران کو جناب ذوالنورین کے غلام قبیر ہ نے قبل کر دیا۔ میں میں سودان بن حران کو جناب ذوالنورین کے غلام قبیر ہ نے قبل کر دیا۔

اشتركوز بردے كرز بانز باكر الاك كرديا كيا-

محر بن ابی بر کے بارے میں آتا ہے کہ اے پہلے آل کیا گیا، پھراس کی لاش کو گدھے ک کھال میں سی کر جلادیا گیا۔

عمرو بن الحق نے فلیفہ ٹالث کے سینے پرچڑھ کرمسلسل کی دار کیے تھے۔اسے مرض استہ قاء ہوگیا تھ۔اس کے سینے میں آگ لکی ہوئی تھی جو کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ تیروں سے

جب عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مختار بن الی عبید ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کرلیا تو اس نے اپنامشن ہی ہیں بنالیا تھا کہ وہ کر بلا میں ستم ڈھانے والوں کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کراپی خونی تلوار کا نشانہ بنا تا تھا۔ اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کولا یا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا ،کسی کو تیروں سے مروادیتا اور کسی کوزندہ جلادیتا۔

## الحاكم كى ناپاك جسارت پرة ندهى كاعذاب:

عبیدی حکومت کے چھے حکمران الحاکم کے عہد میں ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔
الحاکم نہایت جابل اور سفاک حکمران تھا۔ بغض صحابہ رضی اللہ عنہ میں چور ۔ بعض امراء نے
اسے پٹی پڑھائی کد نیا بھرے مسلمان مدینہ منورہ میں دیوانہ وار دوضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
حاضر ہوتے ہیں۔ کیا بیر مناسب نہ ہوگا کہ مصر ہی میں ایک عالیتان ممارت بنا کر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کو
مدینہ منورہ سے نتھل کرلیا جائے تا کہ مسلمانان عالم مصر میں زیارت کو آئیں اور تیرانام روشن
ہوکہ ایک عظیم الثان کام کر دکھایا۔

الحاکم اپنی از لی جہالت و حماقت کے زیر اثر ان فتنہ پردازوں کی باتوں میں آگیا۔
مصر میں ایک شاندار ممارت تغییر کرائی، جس کی آ رائش اور زیبائش پر بے انتہاء دولت صرف
کی۔ جب بید ممارت مکمل ہوئی تو اپنے ایک معتمد اور مقرب مخص کو طلب کیا۔ اس کا نام
ابوالفتوح تھا۔ اے سمجھایا کہ اپنے ساتھ سلے آ دمیوں کی ایک جماعت لے کر جائے اور مدینہ
منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے وجود مقدس
منال کرمصر میں لے آئے۔

چنانچہ ابوالفتوح اس ناپاک مہم پر روانہ ہوگیا۔ ابھی وہ راہ میں تھا کہ مدینہ منورہ کے معززین کی ایک جماعت ہے اس کی ملا قات ہوگئی۔ اس نے ان لوگوں سے ذکر کیا کہ وہ کس مقصد کے لیے مدینہ جارہا ہے۔

یین کران حفرات میں سخت اضطراب اور خوف پیدا ہوا لیکن ابوالفتوح کو وہ رو کئے پر قاور نہ تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ ہتھیا ربند نو جیوں کی بزی تعداد تھی۔ انفاق ہے معززین مدینہ

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنو في دينكم فقاتلو المة الكفر انهم لاايمان لهم لعلهم ينتهون الاتقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول الخ (التربار ١٣))

سامنےان آیات کی تلاوت کی:

اوراگر وہ اور تہارے دین میں طعنہ اور آگر ویں اور تہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو۔ بے شک ان کی تعمر باقی ندرہی۔ شاید کہ (پھر تکوار ہی کے زور سے ) باز آئیں گے۔ تم ان کے ساتھ اڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے تم تو ڈ دی اور اللہ کے رسول کو تکا لئے کا ارادہ کیا ؟ ..... الخ

ان آیات قرآنیکا ایسااثر اورائی ہیبت ابوالفتوح اوراس کے ساتھیوں پر بیٹی کہ تفر تفر کا فیٹے لگے۔ یہاں تک کہ ابوالفتوح نے کہا:'' خدا کی تئم!اگر میراسر بھی چلا جائے تو مجھے پرواہ نہیں، گرمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرا طہر کی طرف بھی اپنا ہاتھ وراز نہروں گا۔''

روایت ہے کہ اس رات زبردست آندھی آئی۔ اونٹ اپنے پالانوں سمیت اور گھوڑ ہے اپنی زینوں سمیت اور گھوڑ ہے اپنی زینوں سمیت زبین پرلڑ ھکنے لگے۔ ابوالفتوح یہ ہولناک منظر دیکھ کرلرز گیا اور الحاکم کا خوف اس کے دل سے فکل گیا۔ اس نے صدق دل سے اپنی اس حرکت پرتو بہ کی اور ساتھیوں کو لے کرجدھرے آیا تھا ، ادھروا لیس چلاگیا۔

### حضرت على رضى الله عنه كى تو بين كرنے والے كا چېره خزىر كى شكل ميں:

علامہ بارزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک آ دمی کو دیکھا۔ اس کا بعد اوج چھی آ دمی کو دیکھا۔ اس کا بعد ان آ دمی جدیا تھا انہا کی ایک اس کا چیرہ خنزیر کی شکل میں تھا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ بید حضرت علی رضی اللہ عنہ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا اور جمعے کے دن جا لیس ہزار مرتبہ کسی نے آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور اس مردود کی شکل یہ سالی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیرے کی طرف تھوک دیا۔ جس کی وجہ سے کی شکایت کی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیرے کی طرف تھوک دیا۔ جس کی وجہ سے اس کا چیرہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہوگیا۔ (صواعن الحرف تھوک 19)



## حضرات شيخين رضى الله عنه كى لاشيس نكالنے كامشہور واقعه:

بیایک ایسامشہور واقعہ ہے جس کو بڑے بڑے علائے امت نے تقل کیا ہے۔ علا مدامام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وعلا مدمر جانی نے تاریخ مدینہ میں اور علامہ امام محب الدین طبری نے اپنی کتاب ریاض النفر ق میں اور علامہ مہو دی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ مدینہ عرف خلاصۃ الوفاء فی اخبار دارالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ممس الدین المطی فیخ خدام روضہ نبوی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک جماعت نے حاکم مدینہ کو جو کہ ایک بیم مسلمان حاکم تھا، بہت ی دولت کالالی دے کریہ بات منوائی کہ جمیں روضہ نبوی سے حضرت الوبکر رضی اللہ عنہ کی لاشیں نکا لئے کی اجازت دی جائے۔

وہ لا کی میں آ کر میہ بات مان گیا تو انہوں نے چالیس آ دمی اوزاروں کے ساتھ بھیج دیئے۔ شخ مشمس الدین جواس وقت روضہ نبوی کے خادم تھے، ان کو حاکم مدینہ نے بلا کر کہا کہ ''رات کو جالیس آ دمی روضہ نبوی میں داخل ہوں گے۔وہ جو کچھ کریں ان کومت رو کنا۔'

یخ نے اس ظالم حاکم کی ہیت کی وجہ سے دبی زبان سے کہا''جیسے آپ تھم دیں، حاضر ہوں۔' پھر آ کر مسجد نبوی میں روتا رہے اور دعا کیں ما تکتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو یکا کیک جالیس آ دمیوں کی جماعت اوزاروں سسیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی۔ پس جب وہ روضے کے قریب گئے تو اجا تک زمین پھٹ گئی اور وہ سارے کے سارے اوزاروں سمیت زمین میں غرق ہوگئے۔ مسج کو اس بے دین حاکم نے خادم روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاکر ہو چھا کہ'' رات کو جوا ہے آ دمی مسجد نبوی میں آئے تھی وہ کمال گئے؟''

. خادم نے کہا۔"حضوروہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔"

اس حاکم نے آگراس جگہ کو دیکھا جہاں زمین کچشنے کا نشان تھا۔ بعض روایات میں ہے کہا سے کہا کہا کہ کہا گئی اللہ علیہ کہا ہے کہ کہا گئی اللہ کا کہا تھا۔ کہھتے ہیں کہ حاکم مدینہ کو کوڑھ کے مرض نے آگھیرا۔ جس سے اس کا کوشت بدن سے گرتا تھا۔ حتی کہوہ بہت بری حالت میں مرگیا۔ بیروایت مختلف الفاظ سے مروی تھی میں نے مختلے طور پر سب کا خلاصہ جمع کرویا ہے۔ (المنن الکری للشعر انی سفی الله کہا کہا سعادة الدارین ۱۹۸ منے ۱۹۵۵)



## حضرت حسين رضى الله عنه كى توبين كرنے والے كا اندها موجانا:

حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں كدا يك فخص نے حضرت حسين رضى الله عنه كوفاسق ابن فاسق كہا تھا۔ الله تعالى نے اس پر دوجھو نے ستارے چنگاريوں كى مانند اتاركراہے اندھاكر ديا۔ (صواعق الحرقة ، سفيہ ۱۹)

## خضرت معاویدرضی الله عنه کی تو بین کرنے والے کی حیرت انگیز موت:

بین کرآ نخضرت صلی الله علیه وسلم نے اسے بہت بخق ہے ڈانٹا۔

وه کہنے لگا۔'' یا حضرت! میں انہیں تو پچھنیں کہتا ، بلکہ میں تو معاویہ کو کم وہیش کہا کرتا ہوں ۔''

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔"بربادی ہوتیرے لیے، کیا یہ میر اصحافی نہیں ہے؟" بیربات آپ صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبہ فر مائی۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک لو ہے کا ڈیڈ ااٹھا کر حضرت معاویہ رضی الله عنہ کودیا اور فر مایا" اے پیچھے کی طرف سے مار۔"

جب حضرت معاویدرضی الله عند نے اسے مارا تو میری نیند کھل گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سنا کہ رات کو دہ کسی اچا تک موت سے مرگیا ہے۔ (البداید النہایہ سنجہ ۱۳۶۸)

مندرجہ بالا واقعات کو پڑھ کرآپ عبرت حاصل کریں اور جن بجائس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تنقیص کی جاتی ہے ان میں ہرگز شرکت نہ کریں۔اگرآپ فلطی ہے ایسی مجالس میں شریک ہو چکے ہیں تو اس گزشتہ لغزش پر تو بہ کریں۔

http://islamicbookshub.wordpress.com



''ہم لوگ جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کداللہ تعالی اپنی مددنازل فرمادیتا ہے اور حضرت سعد (رضی اللہ عنہ) کا بیرحال ہے کہ وہ قادسیہ کے پھا تک پرمحفوظ موکر بیٹھے ہی رہتے ہیں۔''

اس ولخراش جوے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند کے قلب نازک پر بردی زیردست چوٹ کلی اور آپ نے اس طرح دعا کی' یااللہ!اس مخص کی زبان اور ہاتھ کومیری جو کرنے سے روک دے۔''

آپ کی زبان سے ان کلمات کا لکانا تھا کہ یکا کیگ کے اس گستاخ سپاہی کواس طرح تیر مارا کہ اس کی زبان کٹ کرگر پڑی اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور وہ پخض ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور اس کا دم لکل گیا۔ (دلائل النو ۃ ج م مغیہ ۲۰۰۵ والبداید والنہایہ نے کامغیہ ۴۵)

## بغض صحاب رضى الله عنهم كى وجهت كصيل بابرنكل آنا:

• علامہ امام ابن قیم رحمۃ الله علیہ اپنی کتاب، کتاب الروح میں حصرت ابوالحن مطلبی خطیب مبعد نبوی صلی الله علیہ وسلم سے قتل کرتے ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیب میں الله علیہ واقعہ دیکھا کہ ایک فخص مدینہ شریف میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صنی الله عنما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھے سے کہ وہ فخص ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ جس کی دونوں آ تکھیں باہر نکل کراس کے گالوں تک لٹک رہی تھیں۔ ہم نے اس سے بوے تعجب سے بوچھا کہ 'بیتیری کیا حالت ہے؟''

وہ کہنے نگا۔ 'آئی ج رات کوخواب میں ، میں نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی ۔ میں نے آخضرت ابو بکر ، حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم انے جھے دیکھ کر کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہی وہ محض ہے جو ہمیں ایذ ااور گالیاں دیا کرتا ہے۔ جھے آنحضرت صلی

# 

## وتثمن صحابه رضى الله عنه كاانجام:

ایک مخف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند کے سامنے صحابہ کرام رضی الله عند کی سامنے صحابہ کرام رضی الله عند کی شاك میں گتاخی و بے او بی کے الفاظ مجنے لگا۔ آپ نے فر مایا که "تم اپنی اس خبیث حرکت سے بازرہو، ورند میں تمہارے لیے بددعا کروں گا۔ "

اس گتاخ و ب باک نے کہددیا کہ " مجھے آپ کی بددعا کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی بددعا سے میرا کچھ بھی نہیں مگرسکتا۔ "

## گستاخ کی زبان کٹ گئی:

جنگ قادسیہ بیس حضرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنداسلامی لشکروں کے سپہ سالار عقے، لیکن آپ زخموں سے نٹر حال تھے، اس لیے میدان جنگ بیس نکل کر جنگ نہیں کر سکے، بلکہ سینے کے ینچا کیک تکیدر کھ کراور پیٹ کے بل لیٹ کرفوجوں کی کمان کرتے رہے۔ بردی خوزیز اور گھسان کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مبین ہوگئی توایک مسلمان سپاہی نے یہ گستاخی اور بے اوبی کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کی شان میں جواور ہے اوبی کے اشعار لکھ ڈالے، جو یہ ہیں:

وسعمد بساب القادسيم معصم

## 後こがっしてナニーリントノレーをはないできて96 かか

توان بین سے ایک آ دی نے جواب دیا۔ '' تھوڑی دیم یہاں بینے جا۔ پیزل جائے گ۔' جب وہ فارغ ہو گئے تو ایک آ دمی جھے اپنے گھر میں لے گیا۔ جب بین اس کے گھر میں گیا تو اس نے اندر سے درواز ہے بند کردیئے اور پھر جھے پر دونو کر مقرر کردیئے کہ اس کوخوب ماروتو انہوں نے جھے باندھ کرخوب مارا اور میری زبان کاٹ کر جھے دروازے سے باہرنکال دیا اور کہا''جس کی محبت کے بدلے چیز ما تکا تھا، اب ان سے اپنی زبان درست کرانا۔''

وہ کہتے ہیں کہ میں تکلیف کی وجہ ہے روتا ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا اور روضہ مبارک کے سامنے روتا رہائے کہ روتے روتے جھیے نیند آگئی۔خواب میں ویکھتا ہوں کہ میری زبان درست ہوگئی ہے۔ جب میں جاگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے میری زبان بالکل درست تھی۔۔

اس واقعے سے میری محبت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑھ گئے۔ جب دوسرا عاشورا آیا تو میں پھران کی مجلس میں گیااور وہی بات کہی جو پچھیلے سال کہی تھی۔ان میں سے ایک جوان لکلا، میراہاتھ پکڑ کراپنے گھر لے گیااور میری بہت عزت کی اور کھانا کھلایا۔ پھرا یک مکان کا دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گیااور پھروہ جوان رونے لگا۔ میں نے اندرد یکھا کہ ایک خزر بندھا ہے۔

میں نے اس سے رونے کا سب پوچھا تو اس نے بری مشکل سے بتلایا اور شم ولوائی کہ کی کو پیراز نہ بتلا نا۔ پھراس نے کہا کہ'' پچھلے عاشورا کوایک سائل آیا تھا، اس نے محبت صدیق رضی اللہ عنہ کے بدلے کوئی چیز ما تکی تھی اور اس نے وہ سارا واقعہ مار نے کا سنایا۔ اس نے کہا جب ہم نے اس کو تکال دیا تو جس وقت رات ہوئی، ہم سو گئے، یکا بیک ہم نے رات کوایک ایس ہولنا کہ چیخ سن کہ سب ڈر کراٹھ بیٹھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بیمیرا والد خزیر کی شکل میں سنح ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو مکان میں بند کر دیا اور لوگوں میں اس کی موت کا اعلان کردیا۔''

وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا'' میں وہی ہوں جس کے بدلے بیعذاب میں گرفآر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کومحبت صدیق رضی اللہ عنہ کی برکت سے مجھے سالم کرویا ہے۔''پس اس جوان نے جھے پچھے چیزیں وے کر دخصت کردیا۔ (زواجران جرکی سنی نبر ۱۹۳ج)

## (191) 18 - 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (191) 1 (

الله عليه وسلم في فرمايا كم تخفيكس في كباب جونوان كوكالبال دياكرتا ب

میں نے حضرت علی رضی القد عند کی طرف اشارہ کیا۔ بس بیہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عند میری طرف لیکچاورا پنی دونوں افکلیوں سے میر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہا گرتو نے جھوٹ بولا ہے تو خدا تعالی تیری دونوں آئٹھیں نکال ڈالے۔ بس بیر کہہ کراپنی دونوں افکلیوں کومیری آئٹھوں میں چھودیا ، جس سے میں بیدار ہوگیا اور بیرحالت ہوگئی جوآپ و کھورہے ہیں۔''

خطیب فرماتے ہیں، بس وہ مخص رو رو کر اس واقعے کولوگوں کو سنا تا تھا اور اپنی تو ہہ کا علان کرتا تھا۔ ( سنب الروح مطبوعہ وکن مسفوعہ کا مسلو

### بغض صحابه رضى الله عنهم كى وجهت چېره سياه موجانا:

حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمة الله علیه حضرت امام محمد بن علی رحمة الله علیه نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فر ایا کہ ہم مکہ میں کعبہ شریف کے نزدیک ہیشے نقے کہ ایک شخص ہمارے سامے آیا، اس کا آ دھا چرہ سیاہ تھا اور آ دھا سفید ۔ کہنے لگا کہ ''اے لوگوں! میری شکل و کھے کرعبرت حاصل کرو۔ میں حضرت ابو بکررضی الله عنه اور حضرت عمرضی الله عنه کوگالیاں و یا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں و یکھا کہ کس نے میرے منه پرتھیٹر مارا اور کہا اوالله کے وشمن ، او فاس ! کیا تو ہی حضرت ابو بکروضی الله عنه اور حضرت محرضی الله عنه کوگالیاں و یا کے وشمن ، او فاس ! کیا تو ہی حضرت ابو بکروضی الله عنہ اور حضرت محرضی الله عنه کوگالیاں و یا کرتا ہے۔ پس جب میں بیدار ہواتو میری بیرهالت ہوگئی جو آپ لوگ مشاہدہ کررہے ہیں۔ کرتا ہے۔ پس جب میں بیدار ہواتو میری بیرهالت ہوگئی جو آپ لوگ مشاہدہ کررہے ہیں۔

#### بغض صديق رضى الله عنه كي وجه يخزير بن جانا:

حضرت علامدامام ابن حجر کی رحمة الله علیه اپنی مشہور کتاب الزواجر میں علامہ کمال سے نقل کرتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ الصالح عمر رحمة الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں رہا کرتا تھا۔ عاشورا کے موقع پر جہاں پچھاعدائے صحابہ رضی الله عنہ جمع ہوجایا کرتے تھے، میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ '' مجھے محبت صدیق رضی الله عنہ کے بدلے تجھے جیز عطا کرو۔''



قیر میں فن کردیااور گھر چلے گئے ۔ ( کتاب الزواجرلابن جم کی رحمة الله علیہ ملو ۱۹۳)

اس دکا مت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بہت ہے دشمنان محابد منی اللہ عند کو قبروں ہیں ویکھا گیا، لیکن ان کی صورت خنز بر کی نہ تھی۔ جواب بیہ ہے کہ عالم برز رخ کے حالات کا مشاہدہ ہم ان ظاہری آ تکھوں سے نہیں کر سکتے۔ ہوسکتا ہے کہ ہروشن صحابد رضی اللہ عنہ قبر ہیں خزیر کی صورت میں ہو، لیکن ہم اس کی صورت کا جو برزخی عذا ہے کہ صورت ہے، اوراک نہیں کر سکتے اور بھی بھی میں ہو، لیکن ہم اس کی صورت کا جو برزخی عذا ہے ہوتا ہے۔

## بغض صحابه رضى الله عنه سے قبر میں آ کھ نکل جانا:

امام ابن عسا کررحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میراایک ہسابیمر گیا۔اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ایک آ کھٹیس ہے۔ میں نے پوچھا کہ ''اے فلانے! تیری آ کھ کہاں گئی؟''

اس نے جواب دیا کہ میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی تھی ،اسی وجہ اس اس اس نے جواب دیا ہے۔ اس عذاب بیل طرح الصد در للسوطی رحمہ اللہ علیہ فیدہ ۲۵)

#### بخص صحابه رضى الله عند سے نصر انبوں کے ساتھ:

امام ابن ابی الدنیا رحمة الله علیہ نے حضرت ابو بکر صیر فی رحمة الله علیہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص مرحمیا جو حضرت ابو بکر صدیق صنی الله عنداور حضرت عمر رضی الله عند کوگالیاں دیا کرتا تھا اور فد ہب جمیہ کواچھا سجھتا تھا۔ اس کوکس نے خواب میں دیکھا کہ سمویا وہ نگا ہے اور اس کے سر پر ایک سیاہ چیتھڑ ا ہے اور اس کے ستر پر ایک دوسرا چیتھڑ ا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا '' تیرے ساتھ خدا تعالی نے کیا کیا ہے؟''

اس نے کہا۔ وجمعے بکرتیں اورعون بن اعسر کے ساتھ کردیا ہے۔ ''اور بیدونوں نصر انی تھے۔ اس نے کہا۔ وجمعے بکرتیں اورعون بن اعسر کے ساتھ کردیا ہے۔ (شرح العدد رللسوطی صفی سوس

# بغض شیخین رضی الله عنه سے گلے میں طوق بن جانا:

حضرت علامة تلمساني رحمة اللدعليداي كتاب مصباح اظلام من علامدا بومحم عبدالقد فقيه عنبلي



#### باد بي كرنے والے كافر موسكة:

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ججۃ الوداع بیں طواف زیارت کواس لیے پچھموخر کردیا کہ حضرت اسامہ رضی الله عنہ کی حاجت کی وجہ ہے کہیں چلے محے تنے رتھوڑی دیر کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ والیس لوٹے اور لوگوں نے دیکھا کہ چپٹی ٹاک اور کالے رنگ کا ایک لڑکا ہے تو یمن کے پچھلوگوں نے حقارت کے انداز میں کہا کہ ' بیاس چپٹی ٹاک والے کالے لڑکے کی وجہ ہے آج ہم لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے طواف زیارت ہے دوک رکھاتھا؟''

اس طرح ان بمن والوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی ہے ادبی کی۔حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنبما فر مایا کرتے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اس ہے ادبی کرنے ہی کا وبال تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن کے بیہ ہے ادبی کرنے والے لوگ کا فرو مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے ان لوگوں سے جہاد کیا تو مجھان میں سے تو ہے کرے مسلمان ہو گئے اور کچھال ہو گئے۔ (کنزاممال، جمام صفح اور کچھال

# بغض صحابه رضى الله عنه ركھنے والوں كا قبر ميں حال

#### قبريس خنز رين جانا:

حضرت علامه ابن جرکی رحمة الله علیه اپنی کتاب زواجریس تاریخ حلب سے ایک واقعہ لفل کرتے ہیں۔ حلب بیں ایک فخص ابن منیر جو حضرت ابو بکر رضی الله عنه اور حضرت عمر رضی الله عنه اور حضرت عمر رضی الله عنه کوگالیاں دیا کرتا تھا، مرگیا۔ حلب کے چندنو جوان سیر و سیاحت کے لیے نگا۔ کسی نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جوشیخین کوگالیاں دیا کرتا ہے، قبر میں اس کی صورت خزیر کی ہوجاتی ہے۔ آؤ آج ابن منیر کی قبر کھول کرتما شدہ کی میں۔

پس سب جوان اس بات پر شفق موکراس قبر سٹان میں گئے اور جاکر ابن منبر کی قبر کو کھووا، و یکھا تو قبر میں ایک خزیر پڑا مواہے جس کا رخ قبلے سے پھرا مواہے۔ پس انہوں نے اس خزیر کو تکال کر باہر پھینک ویا تا کہ دوسرے لوگ بھی مشاہدہ کریں۔ پھرانہوں نے اس کو مارکر



## بغض صحاب رضى الله عنهم كى وجه عقر سے عائب موجانا:

علامه حقى نازلى رحمة الله عليه اينى مشهور تفسير روح البيان من لكعة بين كهدية شريف میں ابن ہیلان نامی ایک تخص رہا کرتا تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ **کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔** جب وہ فوت ہوا تو اس کو جنت اُبقیع کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ کسی وجہ سے دوسرے دن اس کی قبر کھودی تو دیکھا کہاس کی لاش غا بہتھی۔اس واقعے میں حضرت قا**ضی جمال الدین رحمۃ** اللہ علیہ بھی موجود تھے۔اس واقعے کواس زمانے کے لوگوں نے اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک بردى نشانى سمجها\_(تفيرروح البين مفحه ٣٣٥ء ج٠١ ازعلامه ابوالخير)

## چېره پېښه کی طرف هوگيا:

ا یک عورت کی بیرعادت برتھی کہ وہ ہمیشہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان میں جما تک جما تک کرآپ کے گھر بلو حالات کی جمتو و تلاش کیا کرتی تھی۔ آپ نے بار باراس كوسمجها يا ومنع كيا، مگروه كسي طرح با زنبيس آئى - يهال تك كدا يك دن نهايت جلال ميس آ كرآپ كى زبان مبارك سے بدالفاظ فكل يڑے كە" تيراچره مجرٌ جائے-"ان لفظول كابياثر ہوا کہاس عورت کی ٹرون کھوم تنی اوراس کا چبرہ پیٹھ کی طرف ہو گیا۔

( جِية الله على العالمين ع مصفحه ٢٦ ٨ بحواله ابن عساكر )

#### ایک خارجی کی ہلاکت:

ا کیے گستاخ نے حضرت علی رضی الله عنه کو گالی دی۔حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه بين كررنج وغم مين ( ، ب محكة اورجوش مين آكر بيدها كردي كذ ' ياالله! اگريه تير ب ادلياء میں ہے ایک ولی کو گالیال دے رہا ہے تو اس مجلس کے برخاست ہونے ہے بل ہی اس محص کو ا پنا قبروعذاب دکھا دے۔''

آپ کی زبان ہے اس وعا کا لکلنا تھا کہ اس مردود کا گھوڑ ابدک حمیا اور وہ پھروں کے و طریس مندے بل کریز اوراس کاسریاش باش ہوگیا، جس ، وہلاک ہوگیا۔ ( حجة الذيلي العالمين وج ٢ إصفحه ٢ ٢ بحواله حائم )

مرادة كافرانون بعذارت كافريك العالم المواقعات في المراوة العالم المراوة العالم المراوة العالم المراوة العالم ا رحمة الله عليه بروايت تقل كرتے ہيں۔وہ فرماتے ہيں كدايك جماعت مكمشريف كوچ كے ليے روانه ہوئی۔ان میں ایک آ دمی تھا جونوافل نماز بہت پڑھتا تھا۔ وہ راستے میں فوت ہوگیا۔اس کے فن کے لیےان کے پاس کوئی کدال وغیرہ ندتھا۔ جس سےاس کی قبر کھود کر فن کریں۔ انہوں نے اس جنگل میں تھومنا شروع کیا۔ایک بڑھیاعورت کی جھونپڑی دیکھی،اس كے پاس محتے۔ ديكھا كداس كى جھونپروى ميں او بكا ايك برداسا كدال بردا ہے۔ انہوں نے اس سے طلب کیا۔اس نے کہا کہ''تم حلفیہ عہد کر د کہ ہم اسے ضرور والپس کرویں گے۔'' انہوں نے واپس کرنے کا حلف اٹھایا اوراس سے کدال لے کر آئے گئے۔ پس اس کدال ے قبر کھودی اور اس کو فن کرویا۔ جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ کدال غلطی ہے قبر میں رہ گئ ہاوراس برھیا کاعہد بھی یادآ یا۔ کدال نکالنے کے لیےاس کی قبرکو کھوداتو کیاد سکھتے ہیں کہ وہ کدال اس مردے کی گردن میں طوق بنی ہوئی ہے اور ہاتھ بھی اس میں بندھے ہیں۔ وہ جیران رہ گئے۔انہوں نے اسے ویسے ہی بند کردیا اور اس واقعے کو بڑھیا کے پاس جا كربيان كرديا \_ برهيان لا الدالالله محدرسول الله برها اوركباك "بيكدال مير عياس بخي -مجھے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ کدال کو محفوظ رکھنا۔ بیا یک ایسے مخص

#### بغض صحابه رضى اللدعنه سے قبر میں سانب:

علامة تلمساني رحمة الله عليه فرمات بين كدايك بور مع فيخ في بيان كياك مين جامع حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه میں موجود تھا کہ ایک شور سنا۔ پنۃ چلا کہ سی نے ایک دشمن صحابدرضی اللہ عنہ کو مار ڈال اہے۔اس کے قاتل کو گرفتار کر کے باوشاہ کے پاس لے گئے۔اس قاتل کومزا دی گئی اور دخمن صحابه رضی الله عنه کی لاش کے متعلق بادشاہ نے علم دیا کہ جاؤا سے فن کردو۔ پس جب انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک بڑا سانپ ظاہر ہوا۔ پھر انہوں نے دوسری مجکہ قبر کھودی ، وہاں بھی وہی سانپ ظاہر ہوا۔ غرضیکہ جہال قبر کھودے وہاں وبى سانپ لكل آتا- آخرانبول في تك آكراى سانپ كے ساتھوا سے دفن كرديا-(سعادة الدارين لللبهائي رحمة الشعلية صفح ١٥٦)

کی قبر میں طوق ہے گی جو حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں ویتا ہے۔''

(سعادة الدارين للنبها في صفحة ١٥١)



### صحابدرضی الله عند کے گتاخ کے منہ سے غلاظت کی الثی:

حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں کہ شیعوں کے ایک عالم محقق طوی نے اپنی کتاب تجرید العقا کد کے آخر میں سحابہ کرام رضی اللہ عند پر تیمرا کیا تھا۔ مرنے لگا تو غلام احمد قادیانی کی طرح مند کے رائے سے نجاست نکل رہی تھی۔اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا:

ایں جیست ''بیکیا ہے؟'' کوئی خوش عقیدہ عالم وہاں موجود تھے ہولے۔ ''ایں ہماریداست کہ درآ خرتج بیدخور دی ''بیوہی گندگی ہے جولونے تجرید کے آخر میں کھائی تھی۔'' حق تعالی شانہ ہمیں تمام اکا ہر کے سوءادب ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔ (اختلاف امت ادر مراط متقیم ، منویم ۱۳۲۲)



#### جاسوس اندها ہوگیا:

ایک شخص حفرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہ کر جاسوی کیا کرتا تھا اور آپ کی خفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا۔ آپ نے جب اس سے دریافت فرمایا تو وہ مخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی برأت فلا ہر کرنے لگا۔ آپ نے جلال میں آ کرفر مایا کہ ''اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آ محصول کی روشن چیس لے۔''ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ یہ خص اندھا ہوگیا اورلوگ اس کو لائھی پکڑا کر چلانے گئے۔ (شواہ الدو قاسفہ ۱۷۷)

### حضرت على رضى الله عنه كوجهوثا كهنے والا اندها موكيا:

علی بن زازان کا بیان ہے کہ امیر المونین حضرت علی رضی الله عنہ نے ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایک بدنھیب نے نہایت ہی ہے باکی کے ساتھ یہ کہد دیا کہ ''اے امیر المونین ! آ پ جھو فے بیں۔''

آپ نے فرمایا کہ''ا مے فض ااگر ہیں سچا ہوں تو ضرور تو قبراللی میں گرفتار ہوجائے گا۔'' اس گستاخ نے کہد دیا کہ''آپ میرے لیے بددعا کرد بیجئے ، مجھے اس کی پرواہ میں ہے۔''

اس کے منہ سے ان الفاظ کا لکانا تھا کہ بالکل ہی اچا تک وہ شخص دونوں آ تھوں سے اندھا ہو گیااورادھرادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔(ازلامہ الحقاء مقصد اصلحہ الا

### حضرت على رضى الله عنه كوبرا كينه كاوبال:

ایک قرشی شخ کا بیان ہے کہ بیس نے شام میں ایک فخص دیکھا، جس کا آ دھا چرہ سیاہ تھا۔ وہ اسے چھپائے رہتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا۔'' میں نے اللہ سے بیعبد کرلیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا ضرور بتا دوں گا۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت براکہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کی نے آ کر کہا تو ہی مجھے براکہتا رہتا ہے۔ پھراس نے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔ میچ کو جو میں اٹھا تو جہاں طمانچہ لگا تھا وہ جگہ سیاہ پڑگئی تھی اور اب تک سیاہ ہے۔''(کتب المنامات)



## نى دى بربين كى آوازىن كرسانپ اندرآ كيا اورايك عورت كولاس ليا!!

راولپنڈی میں ایک کمرے کے اندر ٹی وی چل رہاتھا۔ ٹی وی میں بین نج رہی تھی۔
مین کی آ وازین کرایک بہت بڑاسانپ کمرے میں داخل ہوااور بین کی آ واز پرست ہوکر
جسو منے لگا۔اتنے میں ایک عورت بھی ٹی وی دیکھنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی تو
سانپ نے اس عورت پر تملہ کر دیا اور ٹی وی دیکھنے والی بیعورت موقعے پر ہی ہلاک ہوگئ۔
سانپ نے اس عورت پر تملہ کر دیا اور ٹی وی دیکھنے والی بیعورت موقعے پر ہی ہلاک ہوگئ۔
(انواعے وقت ، کیمائے میں ایک اور ایک وی دیکھنے والی بیعورت موقعے پر ہی ہلاک ہوگئ۔

## ئی وی کے ذریعے وش انٹینا و کیھنے والوں کی شکلیں بدل گئیں:

ایک رپورٹ کے مطابق برازیل اور کولمبیا ناج گانوں کے شہروں میں ہاگ ہارس نام کے جراثیم نے انسانوں کی شکلوں کو خزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب یہ جرثومہ جسم میں داخل ہوجا تا ہے اور جسم کالا سیاہ ہوجا تا ہے اور جسم کے اور ہر جگہ کا لے اور موٹے سخت بال اگ آتے ہیں۔ تاک چوڑی اور برجہ جاتی ہے۔ ہراعضاء پر ہڈی نما پھوڑے بن جاتے ہیں اور بجائے اس زبان کے کہ انسانی آواز لکے ، ان کی زبانوں سے خزیر کی سی تا واز نکلے ، ان کی زبانوں سے خزیر کی سی آواز نکلے ، ان کی زبانوں سے خزیر کی سی آواز نکلتی ہے۔

ڈاکٹر اور سائنسدان ہے ہیں ہو چکے ہیں اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ خوف کے مارے ڈاکٹر اور سائنسدان ہے ہیں ہونے ہیں اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ خوف کے مارے ڈاکٹر اور سائنسدان بھی ان کے نز دیک تک نہیں جاتے ، کیونکہ یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ ان کے دیکھنے سے بھی یہ مرض اور بھاری لگ جاتی ہے۔ ایک سوچھیا نوے افراد جو اشرف الخلوقات تھے، ایک ذلیل تر مخلوق میں تبدیل ہوگئے ہیں اور مزید ہور ہے ہیں۔ بیرض و بھاری ٹی دی کے ذریعے ڈش انٹینا کے دیکھنے سے لاحق ہوئی ہے۔ ہیں۔ بیرض و بھاری ٹی دی کے ذریعے ڈش انٹینا کے دیکھنے سے لاحق ہوئی ہے۔ اور ماہنا مالتر کے اور ہوں کا مہنا مالتر کے اور ہوں کا

اب آپ ہی ان واقعات ومشاہدات سے انداز ولگا کیں کہ جانور، پرند ہے اور انسان تک کی صحت اس نی وی سے کس قدر متاثر ہوتی ہے۔ ماہر مین فن تو یہاں تک کہتے ہیں کہا گر۔ ایک کمرے میں ٹی وی چل رہا ہوتو ساتھ والے کمرے میں بیٹھنے والے لوگوں کی صحت بھی اس سے متاثر ہوتی سے



موضوع نمبرا ٣

# ٹی وی دیکھنے والوں پراللہ کے عذابات کے عبرت ناک واقعات

#### . T.V چھوڑ کرم نے برعذاب قبر:

ایک محض نے برطانیہ ہے اس متم کا واقعہ لکھ کر بھیجا کہ اندرون سندھ میں رہنے والے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ ایک رات میں قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا، تا کہ عبرت حاصل ہو۔ بیٹھے بیٹھے او گھرآ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لیسٹ میں ہے اور چلار ہاہے اور کہدر ہاہے" مجھے بچالوا مجھے بچالوا"

> میں نے کہا۔'' میں کیسے بچاؤں؟'' اس نے کہا:

''تھوڑے ہی دن پہلے میراانقال ہواہے،میراجوان بیٹاس دفت ٹی وی پرڈرامہ دیکھ رہاہے۔ جب جب دہ ایسا کرتا ہے جھ پرشدید عذاب شروع ہوجا تا ہے۔ غداکے واسطے میرے جوان بیٹے کو مجھاؤ کہ بیش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ بیٹی دی نہ دیکھا کرے کیونکہ اے میں نے خریدا تھا اور اس کی وجہ ہے میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اس کی دنیوی تربیت تو کی لیکن اسلامی تربیت نہ کی۔ اے گنا ہوں سے منع نہ کیا اور قبر دا ترب کے معاملات ہے خبر دارنہ کیا۔''

قبروائے نے ابنا نام و پید بھی بتادیا۔ چنانچہ میں صبح قریبی بستی میں واقع اس خض کے مکان پر پہنچا۔ نوجوان نے رات فلم دیکھنے کا اعتراف کیا۔ میں نے جب اس کواپنا خواب سنایا تو وہ اپنے والد مرحوم کی لا چاری اور عذا ب میں گرفتاری کے صدے رونے لگا اور اس نے ایٹے گھرسے ۔ T.V کونکال باہر کیا۔

## 

نے عذاب کی وجہ بیہ بتائی کہ چونکہ میں نے ٹی وی لاکر دیا ہے اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہور ہاہے۔میرے گھر والے توعیش کررہے ہیں اور میں عذاب میں جٹلا ہوں۔''

جب انہوں نے اپنے ہاپ کے عذاب ہیں ہتلا ہونے کے بارے ہیں ساتو وہ اوگ ذار وقطاررو نے گئے کہ'' ہائے ہماری وجہ سے ہمارے والدصاحب کوعذاب ہور ہا ہے۔''اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس نے ٹی وی کواٹھا کر زمین پر پٹنے دیا جس سے ٹی وی کے عذر سے مگڑ ہے گئر ہے گئر ہے اٹھا کراس نے کوڑے کے ڈب میں ڈال دیکے اور اس نے کوڑے کوڈ ب میں ڈال دیکے اور اس نے کہ''' آج کے بعد ہمارے گھر میں پیلعنت نہیں ہوگی ،جس کی وجہ سے ہمارے ہاپ کوعذاب ہوتا ہے۔''

جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ ہیں بہت خوش ہوا کہ اولا د ماشاء القد سعادت مند ہے کہ انہوں نے بہت جلدا ہے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا۔ اپنے باپ کو بھی قبر کے عذاب سے بچالیا۔ پھر ہیں والیس جدہ اپنے گھر میں آ گیا۔ رات کو سویا تو پھر خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاء القدوہ مسکر اربا ہے اور ہشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ''کہو، کیا حال ہے؟''

اس نے کہا کہ'' بھائی ،اللہ تم کو جزائے خیر عطافر مائے۔جس طرح تم نے میری مصیبت دور کی ہے،اللہ تعالیٰ تہاری مصیبتیں بھی دور فرمائے۔جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کوزمین پر پچاتھ،اسی وقت سے میراعذاب بھی ختم ہوگیا ہے اوراللہ تعالی نے جھے اس عذاب سے نجات عطافر مادی ہے۔''

## ئی وی کے ساتھ وفن ہونے کا عبر تناک واقعہ:

جب نے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں پر مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے واقعات بھی سامنے آرہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا جا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات ای لیے دکھاتے ہیں تا کہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ •

چنانچا کیدرسائے ''ٹی وی کی تباہ کاریاں'' میں ایک عورت کا بڑا عبر تناک واقعہ کھھا ہے رمضان شریب کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بی تھیں۔ مال نے بیٹی



#### نی وی لانے پرعذاب قبر:

سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے۔ایک رین میں ،ایک جدہ میں \_ دونوں نیک صالح آ دمی تھے۔ دونول کے درمیان آ پس میں گہری د ، تی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچول کے بے صداصرار پران کوئی وی خرید کر ، دیااب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنول کے بعداس کا انتقال ہوگیا۔

اس کے انقال کے بعد جدہ والے دوست بے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ ' بھائی تمہارا کیا عال ہے؟''

اس دوست نے جواب دیا کہ'' کیا بتاؤں ، جب سے میرا انتقال ہوا ہے، اپنے گھر والوں کوئی دی لا کردینے کی وجہ سے اس وقت سے عذا ب میں مبتلا ہوں۔اب وہ تو ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا ارہے ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں اور میں ،ی جانتا ہوں کہ میراوفت کر مزے اڑا ارہے میں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں اور میں ہوں ۔تم میرے گھر جا کران کو سمجھاؤ کہ کی طرح گھرے ٹی وی نکال دیں تا کہ میراعذاب دور ہوجائے۔''

اس دوست نے کہا کہ 'اچھا، میں تمہارے گھر جاکران کو سمجھاؤں گا۔' جب صبح ہوئی تو اس کورات والاخواب یا ذہیں رہا اور ساراون اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کوسویا تو خواب میں پھرریاض والے دوست کی زیارت کی۔اس نے شکایت کی کہ 'میں نے تم ہے کہا تھا کہتم میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں ،تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔'' اس دوست نے پھروعدہ کرایا کہ' میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔''

سیجدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میر اریاض جائے کا پختہ ارادہ تھا۔لیکن پھر کوئی ایسا کام پیش آگیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جاسکا۔ جب رات کوسویا تو خواب میں پھراس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھراس نے شکایت کی کہ''تم مجھ سے کہتے ہوکہ میں جاؤں گا،لیکن تم جاتے نہیں ہواور میں یہاں بہت بخت تکلیف اورعذاب میں ہوں۔''

اس دوست نے وعدہ کرلیا کہ کل صبح ضرور ہی جاول گا۔ پہانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض پنے دوست کے گھر پر گیاا ورسب کمر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ '' تنہارے والدصاحب اس طرح بخت عذا بسیم بتلا ہیں اور انہوں

そこからしじゃとこれはしからしまる

جب اس کا جنازہ اٹھانے گئے تو پھراس کی جارپائی ایسی ہوگئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑر کھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی ہے مسہری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں بڑ گئے۔

بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھرسے لکلا۔ اب اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پرنماز جنازہ پڑھی گئی اور قبر ستان لے جانے گئے۔ آگے ٹی وی اور پڑھی جنازہ چلا۔ پھر قبر ستان میں لے جانے کے بعد جب میت کوقبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو تھیکہ کر کے واپس جانے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے گئے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی۔ کتنی عبرت کی سات ہے۔

فاعتبروا يااولي الابصار

"اعقل مندول عبرت حاصل كرو-"

لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو ہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور پھرٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آگئی۔اب لوگوں نے کہا کہ'' بیتو ٹی وی کے ساتھ ہی دنن ہوگی ،اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔''

۔ آ خرکاراس کی لاش قبر میں تیسری بارر کھی اور ٹی وی بھی اس کےسر ہانے رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ بی اس کو فن کرنا پڑا۔

العیاذ باللہ! اب آپ سوچے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا؟ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکھا دیا ، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں توبیہ ہماری ،ی نالائقی ہے، ورنداللہ تعالیٰ کی طرف سے تواتمام جمت ہے۔

# TON BOOK OF THE STREET STREET

ے کہا کہ''آج گھر پرمہمان آنے والے ہیں۔افطاری کی تیاری کرنی ہےاس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرواور کام میں لگواورافطاری تیار کراؤ'۔''

بیٹی نے صاف جواب دیا کہ''اماں اس وقت ٹی وی پرایک خاص پر وگرام آرہا ہے، میں اس کوو مکھنا جا ہتی ہوں۔اس سے فارغ ہوکر کچھ کروں گی۔''

چونکه وقت کم تفاءاس لیے مال نے کہا کہ "تم اس کوچھوڑ و، پہلے کام کراؤر"

مکر بیٹی نے ماں کی بات نی ان نی کردی اور پھراس خیال ہے اوپر کی منزل میں ٹی دی لے کرچلی گئی کہ اگر میں بیاں نیچ بیٹھی رہی تو مال بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلوائے گئی۔ چنا نچیاو پر کمرے میں جا کراندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہوگئی۔

ینچ مال بے چاری آ واز دیتی رہ گئی، کین اس نے پچھ پر داہ نہ کی۔ پھر مال سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو تکی، اس نے کر لی۔ استے میں مہمان بھی آ گے اور سب لوگ افطاری کے لیے جو تیاری ہو تکے۔ مال نے پھر لڑکی کو آ واز دی تا کہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو مال کو تشویش ہوئی۔ چنا نچہ وہ او پر گئی اور در واز سے پر جاکر دستک دی او راس کو آ واز دی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اب مال اور گھبرا گئی کہ اند رہے جواب کیوں نہیں آ رہا؟

چنانچہ مال نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی ، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ تو ڑا گیا۔ جب دروازہ تو ڑکر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوند ھے منہ زمین پر پڑی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔

ابسب گھروالے پریشان ہوگئے۔اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے اگا کہ دہ کئی ٹن وزنی ہوگئی ہے۔اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔

ائی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جوٹی وی اٹھایا تو اس کی ااثب بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہوگئی۔اب صورتحال بیہ ہوگئی کہ اگر ٹی وی اٹھا کمی تو اس کی لاش ہلکی ہوجائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہوجائے۔اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش پنچے لائے اور اس کوشسل دیا اور کفن دیا۔



#### وقت سے پہلے روز ہ افطار کرنے والوں پرعذاب:

رسول الندسلي الله عليه وسلم في فرمايا كه مين في عورتين اور يحم مردد يكي جوسريول ك بل لظکے ہوئے تھے۔تھوڑا ساپانی اور بچچڑ عاٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بیدہ الوگ میں جوونت سے پہلے روز ہ افطار کر لیتے تھے۔" (شرح العدور مفحا)

#### خورکشی کاعذاب:

ابوریش رحمة الله علیه اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خلیفه ابوجعفر منصور نے کوفیر کی خندق کھودی تو وہاں جتنے مردے دفن تھے ان کے وارثوں نے اپنے مردوں کو وہاں ے خفل کر دیا۔اس دوران میں ایک جوان کی لاش ملی جو کہا ہے ہاتھوں کوخود کا اربا تھا۔

مطلب سے ہے کہ اس جوان نے اپنے دونوں ہاتھ کا ک کرخودکشی کر لی تھی۔اس لیے وہ مرنے کے بعد ہمیشدای ہاتھ کا تارہ کا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے جس طریقے ے خودکشی کی ہوگی ای طریقے سے ہمیشمل کرتار ہےگا۔

## شوہرکی ناخوش سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے:

روایت ہے کہ ایک بوصیا حضور سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورروروكر كينے ملى كميرى ايك بيلى تقى، ميس نے اس كا نكاح كرديا تھا۔ چندروز بعدوه مركى۔ رات کومیں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سولی پرچڑھی ہوئی ہے۔ فریاد وزاری کررہی ہے۔ میں نے بوچھا۔'' بٹی ریکیا حال ہے؟''

تو اس نے جواب دیا۔ "چونکہ میں نماز میں ستی کرتی تھی۔ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ اے دار پر مینے دو۔' بین کریں بے ہوش ہوگئ۔ جب ہوش آیا تو کیادیکھتی ہے کہاس کے سر ے آگ کے شعلے بلند مور ہے ہیں اور اس سے کہا جار ہا ہے کہ ''تو نامحرموں سے اپنے سر کے بال كيون نبين چھياتی تھی۔"

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ' دو مخص آگ کے نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور



## موضوع نمبر ٢٧

# اللدكے نافر مانوں پرعذابات كے عبرت ناك واقعات

## بدين پرسانپ كاعذاب:

عبدالله بن ہشام رحمة الله عليه كابيان ہے كه ميں ايك مردے كومسل دينے كيا۔ جب میں نے عسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا سرکایا تو اس کی گردن میں کالا سانب لپٹا ہوا تھا۔ میں نے سانپ سے کہا ''تو بھی مامور ہے اور ہمار ابھی پیطریقہ ہے کہ ا پنے مردوں کو عسل دیں ، اگر مخصّے اجازت ہوتو کسی کونے میں چلا جاتا کہ ہم عسل دے دیں پھرتوانی جگہ آجانا۔''

چنانچہوہ سانپ گردن سے علیحدہ ہوکر گھر کے ایک کونے میں چلا گیا۔ جب عسل ہو چکا تو پھرآ کرگرون میں لیٹ گیا۔ بیمردہ ایک زندیق بے دین تھا۔

## الله كے نافر مانوں كا قبر ميں قبلے سے منه پھر گيا:

ابوا على فرازى رحمة الله عليه كابيان بكه:

میرے پاس ایک آ دی آ کر کہنے لگا کہ میں قبروں کو اکھیڑا کرتا تھا اور پچھ مردوں کے منہ قبلے کی مخالف سمت نظر آتے تھے۔ ابوا محق کا بیان ہے کہ میں نے امام اوز اعلی سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہوہ مردے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جوغیر سنت پر ہیں۔

فضل بن یونس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ نے فرمایا۔ عبدالملک کواوراس کے بیٹے ولید کوجس حخص نے قبر میں اتارا اس کا کہنا ہے کہ جب ان کو قبرول میں سلا کر کفن کا بند کھولاتو ان کے منہ قبلے کے خلاف دوسری ست میں پھرے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ نے بیہ بات عبدالملک کے دوسرے بیٹے مسلمہ کے سامنے كمي محى - (ابن الى الدنيا)

Con Time in the Color of the Co

مر گئے۔ان بیں ہے ایک کی سنت کے مطابق واڑھی تھی اور دوسراداڑھی منڈ واتا تھا۔ ان دونوں کا کوئی وارث نہ ملا اور نہ ہی پیتہ چل سکا کہ بید دونوں کہاں کے رہنے والے ہیں۔کائی دیرانظار کے بعدان دونوں لاشوں کو فن کردیا گیا۔ کافی دنوں کے بعد جبٹرک منزل مقصود تک نہ پہنچا تو متوفیوں کے رہنے داروں نے چھان بین شروع کی۔ تباہ شدہ ٹرک کے ڈھانچے سے ان کو پیتہ چل گیا کہان کے دونوں عزیز یہاں ہیں۔

وہاں کے لوگوں نے حادثاتی موت کی خبر دی۔ ان کے رشتے داروں کو دونوں قبریں دکھا ئیں۔متو فیوں کے رشتے داروں کو دونوں قبریں دکھا ئیں۔متو فیوں کے رشتے داروں نے لاشوں کو لے جانے کے لیے تقاضا کیا۔ قبروں کو کھولا گیا، جس آ دی کی سنت کے مطابق داڑھی تھی، وہ تو دیسے ہی قبر میں تر وتا زہ موجود تھا۔کس کیٹرے مکوڑے کے قبا،اس کی ٹھوڑی کو بچھو کھا کیڑے مکوڑے نظارہ بہت عبرتناک تھا، چنا نچے اس دوسری میت کو و ہیں پر چھوڑ دیا گیا اور نکا لئے کی جرائے کی کونہ ہوئی۔

#### بإون اور كردن كوهينج كرباند صنح كاعذاب:

امیرالمونین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلمہ بن عبداللہ سے بیان کیا کہ جس شخص نے ولید بن عبدالملک کوفن کیا تھا، اس کا بیان ہے کہ جب میں نے ولید کوقبر میں لٹا کرسر کی طرف سے کفن کا بند کھولا تو اس کا منہ گدی کی طرف پھرا ہوا تھا اور دونوں گھٹے گردن سے بند سے ہوئے تتے بعض مشائخ ومشق کا بیان ہے کہ اثنائے سفر حج میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوگیا۔ اتفاقال کے باتھ پاؤں گردن سے ہوگیا۔ اتفاقا کید میں کلہاڑی رہ گئی۔ اب جو ہم نے قبر کھولی تو اس کے ہاتھ پاؤں گردن سے بندھے یائے گئے۔

#### فخش گوئی کاعذاب:

مروی ہے کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پر گذرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کود کیچے کر فر مایا یالبیک'' میں حاضر ہوں'' اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجدے میں گریڑے اور روئے۔

اس کے بعد جب آپ سلی الله علیه وسلم نے سراتھایا تو آپ سلی الله علیه وسلم کے چہرے

## كل الله كالرياة بإيمانيات كريم كاك والله ي كل الله كالكروالله كالكروالل كالكروالله كالكروالله كالكروالله كالكروالله كالكروالله كالكروال

اس کے کان میں اس طرح مارتے ہیں کہ نیزہ ادھر سے ادھر پار ہوجا تا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو ایسی با تیں کیوں کرتی تھی۔ جس سے گھر کے لوگوں میں عداوت پڑجاتی تھی۔ پھر دیکھا کہ ببول کے کانٹوں کالٹھااس کی دونوں آئکھوں میں ڈال کر گھسیٹا گیا ادراس سے کہا گیا کہ''تو اپنی آئکھوں کونامحرموں سے کیوں نہیں چھیاتی تھی۔''

اس کے بعداس کی زبان نکال کر کائی گئی اور کہا گیا۔" اپنے شوہر کو تلخ جواب کیوں دیا کرتی تھی۔" اس کے بعد دو تحف سیاہ پوش آ موجود ہوئے۔ ان کے بدن پر بال سے کی مانند کھڑے سے ان دونوں نے بہت بھاری پیڑیاں اس کو پہنا دیں اور دونوں نے اسے آگ کے گزرے مارنا شروع کردیا اور کہا کہ" شوہر سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر کیوں جاتی تھی۔" اور کہا بعد میں اس بڑھیانے۔" یارسول اللہ! اس کی فریا دری سے جے۔"

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے اس کے شوہر کو بلوا کر قبر کے عذاب کا مشاہدہ کرایا۔ شوہر نے اس کے قسور وخطاسب معاف کردیئے توعذاب قبر موقوف ہو گیا۔

## مظلوم کی حمایت نه کرنے سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے:

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔اس گاؤں کے آ آدمی بہت معموم اور رنجیدہ فظر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رنجیدگی کا سبب دریافت کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں ایک مردصالح تھا جوفوت ہوگیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ دعا فرمائی اور عذاب کی علامات دکھیر آپ نے اس مردے سے پوچھا۔ "تشریف لے گئے۔ دعا فرمائی اور عذاب ہور ہاہے؟"

مردے نے عرض کیا کہ''ایک مالدار میرے سامنے ایک غریب پرظلم کر رہاتھا۔ ہیں اے ظلم سے بچاسکتا تھا، مگر میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اب مرنے کے بعد میرے پیروں میں آگری سے میراد ماغ کھول رہا ہے۔'' (متاسدالصالحین)

## قبر میں داڑھی منڈ مے مخص کی ٹھوڑی پر بچھوؤں کا عذاب:

یہ بات ایک بہت ہی ذمے دارآ دی نے بتائی۔ دوافغانی پشاور سے افغانستان ٹرک پر جارے تھے۔ رائے میں ایکسٹرنٹ کی وجہ سے ان کا ٹرک تباہ ہوگیا اور بید دونوں ساتھی وہیں



ے ان واقع و ورساہرہ یا ہا۔ رزور دار سال ریادہ

## قبر کی آگ کا تعاقب:

بیہ ۱۹۵۳ء کا واقعہ ہے۔ میں ایم بی بی ایس کے دوسرے سال میں تعلیم حاصل کررہاتھا۔
تشریح البدن (انا ٹومی) کا مضمون پڑھنے کے لیے انسانی ہڈیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ کالج
ابھی نیانیا بنا تھا اور انسانی ہڈیوں کا ذخیرہ بہت محدود تھا۔ چنا نچے میرے چند دوستوں نے نشر
میڈیکل کالج کے ساتھ والے قبرستان (جو ان ونوں قلعہ والا قبرستان کہلاتا تھا) کی طرح
رجوع کیا۔ قبرستان کے مجاورے جاکر بات کی ، کچھ لیس و پیش کے بعدوہ بائیس روپے میں
پورا انسانی ڈھانچہ فراہم کرنے پر رضامند ہوگیا۔ لڑکے رات کو ایک بوری اور بائیس روپ
مجاور کودے آتے اور ایکے روز ان کو پور اانسانی ڈھانچیل جاتا۔ مجاور کا بیکا روبار چاتا رہا۔

کی خرورت کے بعد مجھے انسانی کھوپڑی کی ضرورت پیش آئی۔ میں قبرستان گیا اور مجاور سے ملا۔ وہ اس وقت مسجد میں بیشا تھا۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے انسانی ہڈی فراہم کرنے سے صاف انکار کردیا۔ جب میں نے اصرار کے ساتھ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ چند روز قبل جب اس نے ایک قبر کھولی تو قبر میں سے آگ کا ایک شعلہ لکلا، جس نے اس کا بیچھا کیا۔ مجاور نے مزید بتایا کہ وہ پوری تیزی سے جان بچانے کے لیے بھاگا، مگر آگ نے اس کا بیچھا نہ چھوڑا، جب وہ بھا گئے بھا گئے مجد میں واغل ہو گیا تو وہ آگ والیس چلی گئی۔ اس نے کا بیچھانہ چھوڑا، جب وہ بھا گئے بھا گئے مجد میں واغل ہو گیا تو وہ آگ والیس چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے بکی تو بر کی ہے کہ بھی قبروں کی تو بین نہیں کرے گا۔ (از ڈاکٹر عبداللہ)

#### د مشت ناک آواز:

مارج ٢٠٠١ء كن ابنام البربان "كمضمون ساقتباس:

الله كنافر، أول يعذب كرة أل و قعال المحال المحال المحال المحالة المحالة

پرخوشی کے آٹار تھے۔ کی فخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریا ونت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے مرد سے وعذاب دیا جارہا تھا، جب اس نے جھے کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگا''اے امت کے شفیج !'' میں نے جواب میں کہا''لہیک'' یعنی میں حاضر ہوں۔ پکار کر کہنے لگا'' میرے اوپر نیچ آگ ہی آگ ہے۔ آپ میری سفارش فرما کیں۔''

میں نے اس کے لیے اللہ سے سفارش کی ،اور وہ قبول ہوئی ۔اس پر مجھے وہ خوشی ہوئی جو تم نے محسوس کی ۔ پوچھا گیا،قبر کا مردہ کیوں عذاب میں مبتلا تھا؟

آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس کی زبان فخش کوشی، یعنی وہ بدزبانی کی وجہ ہے عذاب میں مبتلاتھا۔

## موت کے بعد کئی من وزنی لاش:

رمضان ۱۳۲۲ ہیں بنومنہ اور بنومین دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی ، قبیلہ بنومین کے ایک شخص مسعود بن علی کو تیر لگا۔ اس کوخی حالت میں لے جارہے تھے کہ داستے میں مرگیا ، پھر لے جا کراس کواس کے گھر ایک چارگڑ چوڑی چار پائی پرر کھ دیا۔ اقر با ہتنویت کوجے ہوئے اور میت کود کھے کرا اور دھام کی وجہ سے چھتوں پر چڑھ گئے۔ مردے کے پاس اس کا بھائی آ گیا تھا۔ اچا تک مردے کے بھائی نے شور کر کے کہا کہ ' جلدی آ واور اس کا حال دیکھو۔'' سب لوگ دوڑ کر آ گئے۔ دیکھا کہ اس مردہ کی چوڑ ائی اور لمبائی اس چار پائی سے بھی سب لوگ دوڑ کر آ گئے۔ دیکھا کہ اس مردہ کی چوڑ ائی اور لمبائی اس چار پائی سے بھی بڑھ گئی۔ شکم پھول کر ٹیلہ ہوگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ستونوں کی طرح اور انگلیاں موٹی کلائی کی بڑھ گئے۔ شم پھول کر ٹیلہ ہوگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ستونوں کی طرح اور مندسیاہ ہوگیا۔ لوگوں کو یہ منظر مرح ہوگئیں۔ سر پھر کی طرح ، کان گدھے کی طرح بڑے اور مندسیاہ ہوگیا۔ لوگوں کو یہ منظر دیکھر بدن پرآ بلے نگل آئے۔

میت کے بوجھ کی وجہ سے چار پائی ٹوٹ گئی۔ صبح کے وقت ایک بڑا گڑھا کھود کر ساٹھ آ دمی مردے کو اٹھانے کے لیے آئے ، مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر گھر کے درود یوار کوٹو ژکر اس کولمبی لکڑیوں اور بلیوں کے سہارے اس طرح لڑھکایا جس طرح کسی بڑے پھر کولڑھکاتے ہیں۔ ای طرح لڑھکاتے ہوئے اس کوقبر میں لے جاکر فن کردیا۔

بدوا قعد محمر بن سلیمان منهی نے قاضی عبداللہ بن زید میسی سے بیان کیااور محمر بن سلیمان



## ایک شخص کا واقعہ، جس کا قبقہاس کوموت کے منہ میں لے گیا:

بعض دفعہ بنتے ہوئے یا قبقہ لگاتے ہوئے جبڑے زیادہ کھل جا کیں تو مفرصحت ثابت ہوتے ہیں، جیسے جمائی میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں ا خباروں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کی فض نے اپنے گھر میں گیا اور پچھ دیر لگا تا رقبقہ دگا تا رہا۔ پھر پچھ ایسا کشخص نے اپنے گھر میں کی بات پر قبقہ دگا یا اور پچھ دیر لگا تا رہنتا رہا اور قبقہ لگا تا کشل اس کی ہمی کا تا رہنتا رہا اور قبقہ لگا تا رہا۔ بہت علاج کیے گئے ، مگر کوئی کا درگر ثابت نہ ہوگا اور آخر کا رای طرح ہنتے اور قبقہ لگا تا ہوا وہ جال بحق ہوگیا۔

#### شب معراج مجرمول كےعذاب كامعائد:

ر جب المرجب کی ستائیسویں شب بسلسلہ معراج اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک و عبد غاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ویدار پاک اور عظیم قدرتوں کے مشاہدے کے علاوہ مجرموں کے عذاب کا معائنہ کرایا، تا کہ آپ کی امت ان جرائم سے محفوظ رہ کر ان کے ہولناک عذاب سے بچے۔ خوب غور سے پڑھیے اور اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو دوز خ کے عذاب سے بچاہے۔

#### يناز:

شب معران حضور صلی الله علیه وسلم کا گز را یک الیی قوم پر ہوا کہ جس کے سر پھر سے پھوڑے جاتے تھے اور سر پھوڑے جانے کے بعد پھراپنی اصلی حالت میں ہوجاتے تھے اور بیہ سلسد ذرا بندنہیں ہوتا تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔'' یہ کون لوگ ہیں؟'' جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا''یہ وہ لوگ ہیں جونماز سے خفلت کرتے تھے۔''

#### تارك ذكوة:

ایک قوم پرآپ کا گزرہوا۔جس کی شرمگاہ پرآ کے پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے تھے اوروہ حیات کے اوروہ حیات کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

## 

صرف ایک گلال پانی ما تکنے کے لیے بچھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی۔ اگلے ہی لیح
اسپتال میں ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گردموجود تھے۔ میرے کانوں میں آ واز پڑی، دل کا
شدید دورہ ہے، بہت مشکل ہے۔ دعا کیچھے۔ لیکنت بچھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کوچلتی ہوئی
آ رامشین کے سامنے کر دیا گیا ہو، جیسے میرے جسم کوفینی سے کتر اجار ہا ہو، جیسے بچھے اہلتی ہوئی
ویگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے میرے جسم کے تلوار سے ایک ہزار کھڑے کردئے گئے ہوں۔
جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جارہی ہو، جیسے بیلنے میں گئے کے ساتھ بچھے بھی ڈال دیا گیا ہو۔
جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جارہی ہو، جیسے بیلنے میں گئے کے ساتھ بچھے بھی ڈال دیا گیا ہو۔
میس بہت چلایا، مجھے چھوڑ دو، صرف ایک بارمہلت دے دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا،

سن بہت چلایا ، بسے چلور دو ، سرک امال ..... کہاں مرگئ میری بیوی ..... کہاں مرگئ میری اولا د مرگیا ، ہائے اللہ ..... ہائے میری امال ..... کہاں مرگئ میری بیوی ..... کہاں مرگئ میری اولا د ..... کہاں مرگئے میرے کارندے ..... کہاں گیا میرا مال ..... کہاں گئے میرے تعلقات؟؟

ملک الموت کی دہشت تاک آ واز میرے کا ٹوں میں گوگی۔'' نکل اے ضبیث روح اپنے خبیث بدن ہے، نکل آج تو بہت قابل ندمت ہے۔ کھو لتے ہوئے پانی، پیپ، قوم اور طرح طرح کے عذابوں کی مجھے خوشخبری ہو۔''

اس وقت میں اتن تکلیف محسوس کررہا تھا جیسے کس نے باریک ململ کا کیڑا سخت خاردار شہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو، اس طرح میرا سارا بدن تار تار ہوگیا۔ پہلے میرے پاؤں شنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں اور آ ہستہ آ ہستہ پورابدن شنڈا ہوگیا اور میں مرگیا۔ ذراسوچیے کہ یہ کیفیت تو صرف جان نگلنے کے وقت کی تھی ، اس کے بعد قبروحشر اور جنت و دوزخ کا معاملہ باتی ہے۔

یہ او نچ او نچ کل کچھ کام کے نہیں ہیں یہ عالیثان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں آئکھوں سے تو نے دیکھے جنازے کتے ہاتھوں سے تو نے دفائے مردے کتے دو گر زمیں کا کلوا چھوٹا سا تیرا گھر ہے ممل یہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں خیر و شرکی ہو نہیں پہچان برم زیست میں ہم ہے لوگوں کو خدایا وہ بھیرت چاہے

http://islamicbookshub.wordpress.com



#### چغل خور:

ایک قوم پر حضور صلی الله علیه وسلم کاگز رہوا۔ جس کے تابیے کے نافن تھے۔ ان سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوزخی کررہے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔" یکون اوگ ہیں؟" چہروں اور سینوں کوزخی کررہے تھے۔ آپ صلی الله علیہ السلام نے عرض کیا۔" یہ چفل خور ہیں، چولوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت کے دریے ہوتے ہیں۔"

چغل خوروں کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی دیکھا کہان کے پہلوؤں کا گوشت کا ٹا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے'' کھاؤ، جیسے اپنے ہمائی کا گوشت کھاتے تھے''

> آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔'' بیکون لوگ ہیں؟'' جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا۔'' بیلوگوں کی غیبت کرنے والے چغلخو رہیں۔''

#### مانت:

ایک مخض پرآپ کا گزرہوا۔ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گھا جمع کررکھا ہے وہ اٹھانہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس میں اور لا دکرر کھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ ''میہ کون ہے؟''

جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔'' آپ کی امت میں ہے وہ مخف ہے جس کے پاس لوگوں کی اتنی امانتیں ہیں کہ جن کواوانہیں کرسکتا ،لیکن اس کے باوجوداور اکٹھی کرتا جاتا ہے۔''

#### ניוט מול:

ایک پھر پر حضور صلی الله علیه وسلم کا گزر ہوا، جس سے ایک بیل لکاتا ہے اور پھراس پھر میں داخل ہونا چا ہتا ہے، لیکن داخل نہیں ہوسکتا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "میکیا ہے؟"

تجرانیل علیہ السلام نے عرض کیا۔''یہ اس مخص کا حال ہے جومنہ سے ایسی بات نکالتا ہے جس پرا سے ندامت ہوتی ہے، لیکن پھرا ہے واپس نہیں اوٹا سکتا۔'' و الله كافر مانول به مذابت ك جرزاً ب وقعات بالمرج المسال المستخدم ( Min ) المستخدم المستخدم ( Min ) المستخدم ا " كور مال المار المار

جرائيل عليه السلام في عرض كيا-"ميده الوك بين جوابي اموال كى ذكوة نبيس فكالت تقي"

#### زانی:

ایک قوم پرآپ سلی الله علیه وسلم کا گزر ہوا۔ جس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا کوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا، سرا ہوا کوشت رکھا ہے اور وہ سر ا ہوا ضبیث کوشت کھاتے ہیں مگر پکا ہوائفیس کوشت نہیں کھاتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''بیکون لوگ ہیں؟''

جبرائیل علیه السلام نے عرض کیا۔'' بیدہ مرد ہیں جن کے پاس طلال بیوی ہواور دہ بدکار عورت کے پاس رات گزاریں اور بیدہ عورتیں ہیں جواپنے حلال شو ہر چھوڑ کر بدکار مرد کے پاس رات گزاریں۔''

#### سودخور:

ایک قوم پرحضور صلی الله علیه وسلم کا گزر ہوا جوخون کی نہر میں تیرتی اور پھر کھاتی تھی۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔'' یہ کون لوگ ہیں؟''

جبرائيل عليدالسلام نے فرمايا۔" بيسودخور ہيں۔"

نیز حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سودخوروں کو اس حال میں بھی دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے ہیں۔ جن میں سانپ دکھائی دیتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی اٹھٹا ہے تو فورا گر پڑتا ہے۔

#### بِعمل لوگ:

ایک قوم پرحضور صلی الله علیه وسلم کاگز رہوا، جس کی زبانیں اور ہون او ہے کی تینچیوں سے کاٹے جاتے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ "بیکون لوگ ہیں؟" جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ "بیوہ فتنہ پرورلوگ ہیں جولوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اورخود ممل نہیں کرتے۔" ر سر اور اور سر اور سر اور بی برده مور ان کوانی زیدت و آرائش کے سواغیر مردوں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور بے پرده مور ان کوانی زینت و آرائش دُھاتی ہیں۔''

دوسری حدیث میں ہے کہ جوعورت سرمہ لگا کرغیر محرم کو دکھاتی ہے، خدا اس کا منہ کالا کرےگا وراس کی قبر کودوزخ کا گڑھا بنادےگا۔ (العیاذ باللّٰدتعالٰی)

#### بین کرنے والیاں:

عورتوں کے ایک گروہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا قطران کا لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔''میرکون ہیں؟''

جرائيل عليدالسلام نے عرض كيا۔ "بيدة عورتين بين جومردوں بربين اورواويلدكرتى بيں۔" حبوثی سم كھانے والوں كى زبانيں گدى سے سينجى جاتی تھيں۔استغفر الله والعياف بالله تعالى۔ (تغييرروح البيان ،زبة الجالس)

## چ<sup>خل</sup>خو ری پرعذاب:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں پر محمد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان قبروں کے مردے عذاب میں بنتلا ہیں، سیکس بوی چیز میں عذاب نہیں دیئے جارہے ہیں، ان میں سے ایک مخص پیشاب سے پر ہیز نہ کرے کی وجہ ہے اور دوسرا پہنچلخوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔

پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترشاخ کی اور چیر کر دوجگہ کی ،ایک ایک مکڑا دونوں قبروں پرگاڑ دیا۔ سحا بدرضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ دریا فت کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' امید ہے کہ جب تک بیشاخیں ہری بھری رہیں گی اس وقت تک عذاب قبر میں کمی ہوجائے گ

( بنی کی وسلم )

حصرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم 'ہ ایک قبر ستان سے گذرا۔ میں نے ایک قبر پر پچھے دباؤ کی آ ، ازسنی اور میں نے حضور صلی اللہ سایہ وسم کواس کی خبر ، کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا'' کیا تم نے آ وازسی ہے؟'' میں نے رض کیا'' ہاں۔''



#### ینتیم کا مال کھانے والے:

ایک قوم کوحضور صلی الله علیه وسلم نے دیکھا، جن کے چہرے اونٹ کی طرح ہیں اور وہ لوگ آگ کے انگارے منہ میں ڈالتے ہیں جوان کے پیچھے سے نکلتے ہیں۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔" یکون ہیں؟"

جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ 'نی تیبوں کا مال کھانے والے ہیں۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کا رکو کنویں سے خالی ڈول ڈولتے بھی دیکھا۔

#### حرام خور:

حضور صلی الله علیه وسلم نے ویکھا کہ ایک دستر خوان پر پاکیزہ گوشت ہے اور ایک دستر خوان پر بد بودار گوشت اور کی لوگ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر بد بودار گوشت کھار ہے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔'' بیکون ہیں؟''

جرائيل عليه السلام في عوض كيا-"بيده الوك بين جوهلال چهورت بين اورحرام كهاتي بين-"

#### بدكارغورتين:

عورتوں کے ایک گروہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھا تیوں سے لکی ہوئی ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' یکون ہیں؟''

ت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ '' بیدہ عورتیں میں جو خادندوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوتے ہوئے ہدکاری کرتی ہیں اور حرامی بچوں کوان کی اولا دمیں داخل کرتی ہیں۔''

## بے پردہ عورتیں:

عورتوں کے ایک گروہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہو گی ہیں اوران کے نیچ آ گ سلگ رہی ہے جوان کا بدن کھائے جاتی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' بیکون ہیں؟''

جرائیل علبهالسلام نے مرض کیا۔'' بیدہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتیں اوراپنے خاوند



موضوع نمبر ٣٨

## عذابات قبر كے عبرت ناك واقعات

عذاب قبر پرحدیث نبوی صلی الله علیه وسلم:

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہمروی ہے کہ بنونجار کے باغ میں آ محفرت سلی
الله علیہ وسلم اپنے خچر پرتشریف لے گئے۔ وہال قبر پر تھیں، اچا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کا نجر
بدکا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا''مردے عذاب دیئے جارہ جیں، اس کی آ واز سے بیہ
بدکاہے۔ اگراندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کوفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آ واز سنوادیتا۔''
بدکاہے۔ اگراندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کوفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی وہ آ واز سنوادیتا۔''

#### سرمیں لوہے کی میخیں ٹھو ککنے کاعذاب:

اس نے بتایا کہ'' میں نے جب ایک قبر اکھیڑی تو دیکھا کہاس میں جومردہ تھا،اس کے سارے جسم میں اور دوسری اس کے سر میں اور دوسری اس کے میر میں اور دوسری اس کے میروں میں تھی۔'' (ابن الی الدنیا)

## قبريس عذاب دين والى كيليس لوبار سے مؤنه كيس

حافظ ابن قیم رحمة الله علیه فرماتے میں کدا کی شخص لوہاری منڈی بغداد میں آیا اور تھوڑی ی پرانی لوہے کی کیلیں چھ گیا۔ ان کیلوں کے دوسر بے ہوئے تھے۔ اس لوہار نے جس نے ان کیلوں کوخریدا تھا، جب آگ میں تپا کر زمارہ چاہا تو ہا دجو ابزی سے بڑی ہتھوڑی استعال کرڈا نے کے سیدھائیس کر کا۔



آپ سلی الندعدیدوسلم فے فرمایا۔"وہ تو ایک تھوڑی کی بات کی وجہ سے عذاب دیا جارہا ہے۔" میں نے یو چھا''وہ کیا ہے؟"

تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔''وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا اور پیشاب سے پاک وصاف نہیں رہتا تھا۔'' پھراس قبر پر آپ سلی الله علیه وسلم نے ایک ہری شاخ نصب کر کے فرمایا'' جب تک میہ بری رہے گی عذاب میں کی رہے گی۔''(وائن اللہ پللیہ تقی)

#### الله كے نافر مان سور بن كئے:

محمنصیرالدین قریشی الفاروقی اپنی کتاب هقوق دالدین میں لکھتے ہیں کہ والدمحتر م مرحوم ومخفور ہمیں ایک حکایت سنایا کرتے تھے جسے میں یہاں تبر کا بیان کر رہا ہوں۔

انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص اپنے دوست دوکا ندار کے ہاں ایک عرصے کے بعد ملنے گیا۔ شام کودکان بند کر کے مہمان کے ساتھ گھر گیا۔ دہاں پرایک جوڑ اسورکا با ندھا ہوا تھا۔ میز بان نے ان کو کھولا ، نہلا یا دھلا یا ، کھانا تیار کیا تو پہلے اس سور کے جوڑ ہے کو کھلا یا ، پھر مہمانوں کے ساتھ خود کھایا۔

مہمان بیدد کی کر حیرت میں گم رہا کہ اتنامتی فخص اور بیردام جانور پالے ہوئے ہے۔ اس سے ندرہا گیا۔ پوچھ ہی لیا۔ میز بان نے بتایا کہ'' بیاس کے دالدین میں ۔''

یہ من کرمہمان کی خیرت میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ جب میز بان نے وضاحت کی کہ 'ان کی شکلیں اپنے کسی ممل کی سزا کے طور پر سنے ہوگئ ہیں۔ گر جھے پر اللہ ین کے ساتھ سلوک کرنا واجب ہے اور میں اپنے ممل کی جزا کی توقع رکھتا ہوں۔'' نب اس جسلی ہوئی۔

و انگلیاں اس آگی میں اسم موررہ کیں۔

یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے اپناہاتھ تکال کردکھایا تو واقعی اس کی تمام انگلیاں جل کر ہمتے ہوئے اس نے جیب سے اپناہاتھ تکال کردکھایا تو واقعی اس کے ہیں تھا۔ ہمتیلی سے اس طرح الگ ہوئی تھیں کہ جیسے بھی ان کا ہمتیلی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ (عیون احکایات ازمواد ناعبدالمومن فاروق)

#### آگ ہے بھری قبر:

عمروبن وینار کہتے ہیں کہ دینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ اس کے بھائی نے کفن وفن کیا۔ انفا قالحد میں اتارتے وقت اس کی جیب ہے روپوں کی تھیلی گرگئ۔ یادآ نے پر جب قبر کھولی گئی توساری قبر میں آگ ہی آگ تھی بؤورا قبر بند کردی گئے۔

## عذاب قبرد مكيضة والشخص كي سزا:

مرتد ابن موشب کتے ہیں کہ میں یوسف بن عمرو کے پاس بیشا تھا اور ایک شخص ان
کے پہلو میں تھا جس کے چہرے کا ایک حصد سپاٹ ایک لوج کی پلیٹ کی طرح تھا۔ یوسف
ابن عمرونے اس شخص سے فر مایا کہ اپنا واقعہ مرتد سے بیان کردو۔ تو اس نے بیان کیا کہ میں
جوانی کے زمانے میں فخش باتوں میں جتلار بتاتھا کہ طاعون کی وبا و پھیلی ،لوگ مرنے اور دفن
ہونے لگے تو میں نے ایک شخص کی قبر کھودی اور خود ایک دوسری قبر پر چڑھ کر بیٹھ کیا تو دیکھا
کہ اونٹ کے برابر دو پر تدے سفید رنگ کے مغرب کی طرف سے اڑتے ہوئے آئے۔
ایک اس میت کے سرکی طرف آگیا اور ایک پیروں کی طرف۔ پھر ایک قبر میں اتر ااور ایک
باہر قبر کے منہ پر کھڑا رہا۔

تویں اس واقع کو دیکہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس قبر کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ بیہ پرندے کسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تویش نے اپنے کا نول سے سنا کہ وہ پرندہ کہدر ہاتھا کہ" کیا تو وہ بی نہیں ہے جوسرالی رشتے داروں سے ملنے کے لیے دولیتی کپڑوں میں بڑی اتر اہث اور نخوت کے ساتھ چل کر جایا کرتا تھا۔"

تومیت نے کہا کہ ''میں تو بہت کرورآ دمی ہوں۔''اس پر برندے نے اس پر نہایت زور کی ضرب لگائی، جس سے قبر میں ایک دم پانی اور تیل بھر گیا۔تھوڑی دیر میں جب قبر اصلی The State of the S

عاجز آ کراس نے بیجنے والے وؤھونڈ ناشروع کیا کہ آخراتے بخت او ہے کی کیلیں اے کہاں سے دستیاب ہو کی افزاق دیرے بعد ایک وکان پروہ آ دمی بیٹھا ہوا مل گیا۔ اس سے بچا تو اس نے اصل حقیقت بتانے ہے گریز کیا۔ استے بیس کچھا ور لوگ بھی اے گھیر کر کھڑے ہوگئے۔ اس نے اپنے مفرکی کوئی صورت نددیکھی تو کہنے لگا کہ '' بیں ان کیلوں کوا یک قبرے نکال کرلایا ہوں بیاس قبر کے مردے کی ہڈیوں بیس جڑی ہوئی تھیں۔''

اس کے ساتھاس نے بیم بتایا کہ' میں خود بھی انہیں نکالنے سے عاجز آ گیا تھا۔ آخر کار ایک پھر سے اس کی ہڈیاں تو ژبو ڈرکر میں علیحدہ کرسکا۔'' ( کتاب الروح ۔ از مولانا عبدالمومن فاروقی )

## قبرى آگ نے ہاتھوں كى الكلياں گلادين:

محمہ بن یوسف فارافی رحمۃ الله علیہ حضرت ابوسنان رحمۃ الله علیہ کے حوالے سے بیان

رتے ہیں کہ بیرے ایک دوست کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہیں جب ان کی تعزیت کو جیا

تو دیکھا کہ دہ بہت ہی رنجیدہ اور ممکنین بیٹھا ہوا ہے۔ ابوسنان کہتے ہیں کہ ہیں نے جب اس

سے مزید حالات بو یہ بھے تو اس نے بتایا کہ جب ہم لوگ مرحوم کو قبر میں رکھ کرمٹی ڈالنے گئے تو

اچا تک قبر سے کرا ہنے کی آ وز سنائی دی، جس پر بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی کہ یہ

تو بھائی مرحوم کی آ واز ہا اورای کے ساتھ قبر کھول دینے پرمھر ہوا مگر اور لوگوں نے روک دیا۔

تو بھائی مرحوم کی آ واز ہا ورای کے ساتھ قبر کھول دینے پرمھر ہوا مگر اور لوگوں نے روک دیا۔

تھوڑی دیر بعد پھر اس طرح کرا ہنے کی ولخراش آ واز نے کا نوں کے پردے پھاڑ دیے۔

اب کی مرتبہ میری بینائی حد سے متجاوز ہوگئی۔ ہر چند کوشش کے باوجود کہ میں خودم حوم کواپئی اب کی مرتبہ میری بینائی حد سے متجاوز ہوگئی۔ ہر چند کوشش کے باوجود کہ میں خودم حوم کواپئی اسکی مرتبہ میری بینائی حد سے متجاوز ہوگئی۔ ہر پند ہوئی۔ اس بار میں کیا کہوں، میرے میرک وزیر کے بعد پھر اس طرح کرا ہنے کی صدا قبر سے بلند ہوئی۔ اس بار میں کیا کہوں، میرے میرک اندرائز کرمیری آ تکھوں نے کیاد یکھا؟

اندرکود ہی پڑا۔ میں آ ہے کو کیا بتاؤں کہ قبر کے اندرائز کرمیری آ تکھوں نے کیاد یکھا؟

بی خیرصاف کی کو کیا بتاؤں کے قبر کے اندرائز کرمیری آ تکھوں نے کیاد کھا؟

بی جورصاف کی کو کی بناؤں کی مد میں گئی کی گیا میں آگی کیا جورد کیانہ میں گئی دیاں۔ بات کی جورب کیا کیاد کی جورب کیانہ کی کی میں آگی کو میں آگی کی میں جورب کیانہ کی کیا ہوں آگی کی میں کی میں آگی کی میں کی میں آگی کی کیا میں آگی کی کیا میں آگی کو کرون کیانہ کیا گئی کیا گئی کو کرونہ کیانہ کیا کیانہ کو کرونہ کیانہ کیا گئی کیا گئی کھر کیا کیانہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرونہ کیانہ کیانہ کی کو کرونہ کیانہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کرونہ کی کی کیانہ کی کیانہ کیا گئی گئی کی کو کرونہ کیانہ کو کرونہ کیانہ کی کو کرونہ کیانہ کی کرونہ کیانہ کی کو کرونہ کیانہ کی کو کرونہ کیانہ کی کرونہ کیانہ کی کو کرونہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کرونہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کیانہ کی کرونہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کرونہ کی کرونہ کیانہ کیان

بجھے صاف وکھائی دیا کہ مرحوم بھائی کے گلے میں آگ کا ڈھلا ہوا آیک خوفاک طوق پڑ
ا ہوا ہے اورا اس کی تنکیف سے وہ بے چین ہوکر کراہ رہے ہیں۔ میں اس وقت بالکل بے خود
تھ وال کی یہ آئیف مجھ سے کی طرح دیکھی نہ گئی اور بغیر کچھ سو بچے سمجھے اس کے گلے سے یہ
الدی ایمار دیا ہے گئے انہم آگے بڑھا دیا۔ جس کا متبجہ یہ ہوا کہ ای وقت میرے ہاتھ کی



## ناف اور بيشانى براوكى موئى لو كىكىلىن:

ابن فارس کتمی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ ۵۹۰ ہیں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا۔ صرف ہڈیوں کا پنجر تھا اوراس کی کیفیت بیٹی کہاس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں میں لو ہے کے پتر تھے۔ اس میں دومیخیں تھوگی ہوئی تھیں، ایک ناف کے پاس اورایک پیشانی میں، بوی خوفناک صورت میں وہ مردہ پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤنے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ با برآ گیا تھا۔ جس سے سب کو عبرت ہوئی۔ (تاریخ ابن فارس)

## زمین نے کھویٹری کوباہراگل دیا:

ابوالحق یمی بن حسین رحمة الله علیه کابیان ہے کہ ایک معتبر جماعت نے بیخبر دی کہسید مادی بن حسن جمری رحمة الله علیه انفاق ہے کہیں جارہے تھے کدراستے ہیں ایک کھو پڑی دیکھی اور اس میں لگام بھی تھی۔ سید ہادی رحمة الله علیه نے اس کھو پڑی کو اٹھا کرز مین کے نیچے وُن کردیا۔ گرویا۔ گرفور آئی زمین نے ایچ اندر سے اس کھو پڑی کو باہر پھینک دیا۔ سید ہادی رحمة الله علیہ کو بردی جبرت ہوئی، وہ برابر فکر میں رہے۔ اچا تک ایک آ داز آئی اور سید ہادی رحمة الله علیہ بہت دیرتک ہے ہوش پڑے در ہے۔ (زواجر)

#### مروے کے منہ پرسانپ:

جب منگلہ ڈیم پاکستان تغمیر ہور ہا تھا اور بند با ندھا جار ہا تھا اور مٹی ادھرادھرا کشمی کی جارہی تھی تو اس کام مے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کو کھول دیا۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اور ایک سانپ بیٹھا ہوا و قفے و قفے سے ڈس رہا تھا۔ بینظارہ وہال کے تمام لوگوں نے دیکھا۔

چنانچہ پھھاللہ والوں نے ذکراڈ گارٹٹرٹوع کردیا اوراس مردے کے لیے تخفیف عذاب کے لیے درووٹٹریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کردیا۔ پچھ دیر کے بعد سیسانپ کہیں غائب ہوگیں۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک انجینئر نے بتایا جوان بنوں بند کے بنانے پر مامورتھا۔

## والمن المرافع المنظمة المنظمة

حالت میں آئی تو پرندے نے پھروہی کہہ کر پھرضرب لگائی اور قبر کا وہی حال ہوگیا کہ اس میں پانی اور تیل بھر گیا۔ یہاں تک کہ تین بارایی ہی ضربیں پرٹی رہیں۔اس سے فارغ ہوکر پرندے نے سراٹھا کرمیری ظرف ویکھا اور (غالبًا دوسرے پرندے سے) کہا کہ 'ویکھ وہ کہاں بیٹھا ہواہے؟''

اوراس نے ایک طمانچے کی ضرب میرے چہرے پر آگائی، جس سے میرے چہرے کے ایک جانب کے سارے خدوخال مٹ کر چہرے کا بید حصد سپاٹ ہوکرلو ہے جیسا ہوگیا اور بیس اس وقت سے اس حالت بیس ہوں۔ اس سے جہاں معذبین کے برزخی مقام کا اندازہ ہوا، وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض دفعہ اس برزخی مقام کے آٹار دنیا تک بھی آ جاتے ہیں اور چیرت دلانے کے لیے زندوں کو بھی عذاب قبرد کھلا کراس عذاب سے پچھمزہ زندہ کو بھی چکھادیا جاتا ہے۔

## مردے کے عذاب کود مکھ کردومزدوروں کی بے ہوشی:

ڈاکٹر نور احمد کہتے ہیں کہ کافی عرصہ قبل جب میں نشر ہپتال میں میڈیکل وارڈ کا رجسٹر ارتھا تو میرے وارڈ میں دومزدور ہے ہوتی کی حالت میں داخل ہوئے۔ ہوش میں آنے بعد وحشت زدہ ہوکر پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ علاج کے بعد جب ان کی حالت پچھ سنبھلی تو انہوں نے بتایا کہ ملتان کے ایک مشہور ومعروف آدی کی قبر کواس لیے کھودا جارہا تھا کہ ان کی نفش کو خاص جگہ ختقل کیا جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو مردے کی شکل و کھے کروہ است خوفز دہ ہوئے کہ ہے ہوتی طاری ہوگئی۔ اس مردے کے لواحقین نے جب مردے کی میرحالت دیکھی تو جلدی سے قبر کو بند کردیا اس واقعے کا تذکرہ اس وقت کے اخبارات میں بھی چھیا تھا۔

## عذاب قبرد كيه كركوركن بإنكل موكيا:

ابواتحق یجی بن حسین رحمة الله علیه کانیان ہے کہ وصحابی معتبر جماعت نے بتایا کہ صنعاء میں ایک گورکن کواپنی کوئی بھولی صنعاء میں ایک گورکن کواپنی کوئی بھولی ہوئی چیزیاد آئی اور اس نے جاکر دوبارہ قبر کھودی تو اس نے بیر بجیب نقشہ دیکھا کہ مردے پر ایک بڑاسانپ تھا، اتنا بڑا کہ اس نے مردے کو گھیرر کھا تھا۔ گورکن ڈرگیا اور عثی طاری ہوگئ۔ اور اس کے بعداس کے مقل جاتی رہی ، یاگل ہونے کے بعداس نے گورکن چھوڑ دی۔ (از وجر)



انہوں نے اس کی اطلاع گاؤں والوں کودی اور پھر یہاں او کون کا جوم ہو گیا۔

بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنی آنکھوں سے قطعے ہلند ہوت ویکھے اور کا اس والے وہاں کلام پاک پڑھتے رہے اور وعا کرتے رہے، جس کے بعد آگ بند ہوگی۔ اس قبر کے پاس ایک بڑا سوراخ تھا، جسے بعدازاں بند کرکے اس پراینٹ رکھودی گئی۔اوگوں ۔۔۔ مطابق آگ کے شعطے اس شکاف سے لکلے۔ (جنگ ۱۲-۲-۹۱)

#### قبر میں گدھا:

سمندری ہے صرف دو کلومیٹر دور کے فاصلے پرنواحی گاؤں کے پرانے قبر ستان میں سے
گزرتے ہوئے دیہا تیوں نے گدھے کی آ وازئی لیکن قریب کوئی گدھا نہ ؟ کیھ ر پریشان
ہو گئے ۔ایک دیہاتی نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا کہایک پرانی قبر کے آیک طرف
تقریباً ایک فٹ چوڑا سوراخ ہے ،اس سے گدھے کی آ واز آ ، بی ہے۔ اس نے ، یہھا کہا۔
گدھے نے اپنامنہ با ہرنکالا اورا ندردوبارہ چلاگیا۔

ویہاتی نے جاکرگاؤں میں شور کایا تو مسجد کے مولوی صاحب سیت بہت تو گو قبرستان محکے اور ایک طرف استی ہوکر کھڑے ہو گئے تو قبرے گدھے نے سرنکالا اور اندر چلا حمال لوگ استغفار پڑھتے ہوئے گاؤں واپس آھئے۔ بدوا قعدنماز عصر کے بعد پیش آیا۔ بدمعلوم نہیں ہوسکا کرس کی قبرتنی ۔البت قبر کے کتبے پرسوائے الند کے نام کے باقی تمام مث چکا تھا۔ (دوزہ مد بنگ ۱۹۲۸/۸۹۲)

#### لاش كے ساتھ اڑوھا چمٹا ہواتھا:

ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی ہدایت پر جب **گا**ؤں ہر چند کے قبرستان میں ایک ۸ ممالد عورت هنظاں بی بی کی نعش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس کی قبر کشائی کی گئی تو علاقے بھر کے لوگ میدد کچھ کرسششدررہ گئے کہ ایک آگز لمبااڑ دھا متو فیہ کی نعش کے ساتھ چمنا ہوا ہے، جسے بوی مشکل ہے قبرے نکال کر مارا گیا۔

تنایا گیا ہے کہ متو فیاتقریباً ساڑھے تین ماہ قبل فوت ہوگئ تھی۔ اس سے بیٹے نے جونون کا ملازم رہ چکا ہے ، اسٹر کٹ مجسٹریٹ کو رخواست وی کہ اس کی عدر موج وگل میں حفیظال فی



## قبرسے شعلوں کی روشنی آسان تک مچیل گئی:

مردان کے نوائی علاقے قلاش کے قبرستان کی ایک قبرے آگ کے زبردست شعلے نکے۔ جن کی روشی آسان تک جاسکتی تھی۔ شعلوں کی حدت قبرستان کے تمام ایریا بیں پھیل گئی۔
تفصیلات کے مطابق قلاش کے قبرستان کی ایک نامعلوم قبرے آگ کے زبردست شعلے بلندہوئے جوایک تھنٹے تک جاری رہے۔ شعلے قبر کے ساتھ ایک بڑے سوراخ سے لکل رہے تھے۔ آبادی کے لوگوں نے جب قبر سے شعلوں کو بلند ہوتے ویکھا تو قرآن کی تلاوت اور دعا کیں پڑتی شروع کردیں۔ جس سے آگ بلکی پڑتی ۔ جب لوگ قبر کے قریب پنچاتو ویکھا کر قبر سے قبر کے سوراخ پراینٹ رکھوی گئی اوراس قریب پنچاتو ویکھا کر قبر سے آگ بلکی پڑتی ویکھا کر قبر سے قبر کے سوراخ پراینٹ رکھوی گئی اوراس برمٹی ڈال دی گئی۔

## مردے کی قبر میں چیخ و پکار:

طاہر شاہ نے بتایا کہ کوئٹے کے قریب ایک جگہ پر ایک نو جو ان مر گیا۔ اس کو فن کر دیا عمیا۔ کی دن بعد جب اس کا بھائی اس کی قبر پر عمیا تو اندر ہے'' مر گیا۔.... مر کمیا ..... بچاؤ ..... بچاؤ .....' کی آ واز نی ۔واپس آ کروالدے کہا کہ'' میر ابھائی تو زندہ ہے۔''

جب کی دن تک بیآ وازیس نیل تو رات کے دفت ساتھیوں کو لے کر قبر کو کھولا۔ قبر بہت گرم کھی اوراس کا بھائی جیشا ہوا'' بچاؤ ۔۔۔۔ بچاؤ ۔۔۔۔ مرکمیا ۔۔۔۔ مرکمیا ۔۔۔۔ ''پکارر ہاتھا۔اس نے اپنے بھائی کا باز و پکڑنے کی کوشش کی تو ہاتھ جل گیااور دہشت ہے سب بے ہوش ہو گئے ۔ جبح کے دفت لوگ ان کواٹھا کر ہیتال لے گئے اور قبر کو بند کر دیا گیا۔

#### قبرے آگ کے شعلے جرک اٹھے:

ہنجر والی کےعلاقے کے قبرستان کی ایک قبرے مبینہ طور پرآگ کے شعلے اس وقت بند ہوگئے جب لوگوں نے قبر کے پاس بیٹھ کر کلام پاک کی آیات پڑھنا شروع کیس۔ انہیں بیہ معلوم نہ تھا کہ بیقبر کس کی ہے۔ یہاں کے مکینوں کے مطابق علی اصح ۲ بجے کے قریب گاؤں کے دوافر ادقبر سمان کے جب سے گزرے اور انہوں نے آگ کے شعلے قبرے نکلتے دیکھے تو Kanalina and the State of the S

میں لرزش اور دھک نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ویا۔ لوگ اے قیامت کی نشائی قرار دیتے رہے۔

تفصیلات کے مطابق کھیالی کی خاتون کو جب سپر دخاک کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوں کیا کہ مرحومہ کی قبرلرزرہی ہے اوراس صور تحال جس مرحومہ کے دراتا ہے نے مولانا حافظ عبیداللہ عازی ہے رابط کیا ، جنہوں نے کہا کے قبر کشائی کر کے میت کی دوسری جگہ فرض کردگی جائے۔

لوگوں نے ان کی موجودگی میں قبر کھولنا شروع کی ۔ جو نہی پہلے تختے کو ہٹایا جانے لگا، قبر کے اندر سے مجیب وغریب قتم کی تیز ہو ہے برخص کو قے کے دورے پڑنے شروع ہوگئے۔

کے اندر سے مجیب وغریب قتم کی تیز ہو ہے برخص کو قے کے دورے پڑنے شروع ہوگئے۔
جس پرلوگوں نے تلاوت شروع کرادی ۔ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور قبر کو بند کرویا۔

(نوائے دیت)

#### قبرے مردے کی آواز:

عبدالله بن محد مدنی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میراا یک ساتھی ایک دن اپنی زمین و کی خشن و کی خشن کے گئی میں ایک دن اپنی زمین و کی خشر سے نکا ، زمین کی دوری رہتی ، جب وہ ایک قبرستان کے قریب پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں ایک کنارے پر نماز پڑھی۔ پھر تھوڑی ویر وہاں بیشا رہا۔ اچا تک قبرستان کے ایک کنارے ہے کھی آ واز تی ۔ جہاں ہے آ واز آ کی تھی وہاں گیا تو سنا کہ ایک قبر کے اندرے آ واز آ رہی ہے۔ ''اوہ ، بی تو نماز پڑھتا تھا، بیس تو روز ورکھتا تھا۔''

یہ سنتے ہی میرے ساتھی کے بدن کے رو تکٹے گھڑتے ہو گئے۔اس نے اپنے ایک دوسرے ساتھی کو بھی بلایا۔اس نے بھی قبر کی بیآ واز تی۔ پھروہ اپنی زمین دیکھنے کے لیے آگے بڑھ گیا،اور پھردوسرے دن بھی میرا ساتھی اپنی زمین دیکھنے کی غرض سے گیا تو راستے میں مغرب کی نماز وہ بیں پڑھی جہال کل پڑھی تھی۔دوسرے دن بھی اسی طرح کی آ واز قبر سے آتی ہوئی اس نے سی اوراس واقعے کا اثر اتنا ہوا کہ گھر آ کراسے شدید بخار چڑھا اور وہ ماہ تک بیار بڑار ہا۔(عیون اُٹھکا یا سابن الجوزی)

## قبر کی گہرائی سے پرندے اڑے، گورکن بے ہوش ہو گیا:

بلدیہ خوشاب کے گورکن فداحسین نے نوائے وقت خوشاب کوایک ملاقات میں بنایا کہ



نی کومیری بیوی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ لہٰڈ الاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ (روز تامہ بنگ منگل جولائی 1991ء)

## قبرمیں سانپوں نے میت کودوچھوں میں تقسیم کردیا:

ہجے عرصة بل پیردوھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابل یقین واقعے نے ایک میت کی تدفین کے لیے آنے والے سینکڑوں افراد پر رقت طاری کردی۔

تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت جونمی قبر میں اتاری گئی، لحد کی جگہ والی زمین یوں آ یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھووا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجودایک عالم دین کی ہرایت پر دوسری قبر کھودی گئی ، مگر پھرویسے ہی ہوا۔اس پرتمام لوگوں نے استغفار کا وردشروع کردیا۔

مولوی صاحب کی ہدایت پرلحد کو دوبارہ کھود نے کی کوشش کی گئ تواس جگہ سے سانپ، بچھوا در مختلف قتم کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی لکاتا ہے۔ مولوی صاحب کی ہدایت پرمیت کوقبر میں اتار دیا گیا۔

میت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے پنچ سے جاکر کندھے کے اوپر سے اور دوسراسانپ پاؤں کے پنچ سے ہوتا ہوااوپر آیا اور دونوں سانپ آپیں میں ل گئے اور دیکھتے ہی ویکھتے میت دوکلزوں میں تقسیم ہوگئ جیسے آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ بیہ منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں لوگوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔ (روزنامہ جنگ ۲۳ نومبر ۱۹۹۱ء)

عالم آخرت کا نظارہ جز اوسزا پردہ غیب میں خفی ہے۔عام طور پراس دنیا کے رہنے والوں پر اسے منکشف نہیں کیا جاتا ، تا کہ نظام زندگی میں تعطل واقع نہ ہوجائے اورلوگ خوف کی وجہ سے کہیں اپنے مردول کو وفنا ناہی نہ چھوڑ دیں۔ گر چھر بھی بھی کہ معاروہ رحمٰن ورحیم آتا تحض انسانو ب ہی کی ہدایت کے لیے اس عذاب عظیم کی ہلکی ہی جھلک دکھا ویتا ہے تا کہ غافل ہوشیار ہوجا کیں اور فاطی وعاصی انسان آگاہ ہوجا کیں۔

## قبر کا عذاب، مرده دفناتے ہی قبر کانپ آگی:

کھیالی شاہ یو میں جو انوالہ ) کے قبر ستان میں گزشتہ روز وفن کی جانے والی خانون کی قبر

و ب والصال تواب پہنچایا اور عسر لی نمانے کے وقت وو خوفتاک آواز میں چیج و بکار بھی بند اور نی ممالوگ جب بھی قبراور آخرت کی بات کرتے توبستی والوں پر کربیوطاری ہوجاتا۔

#### دورجد بدميل عبرت كاواقعه:

ذاکنزنور محدصاحب کلصے ہیں کہ جب ہیں قا کداعظم میڈیکل کالج ہیں پرلیل تھا تریب کی سبتی ہیں ایک ڈینسرا ہے کئی تربی مریض کے بارے ہیں جھے سے مشورہ کے لیے آیا کرتا تھا۔
ایک روز اس نے واقعہ سنایا کہ ہماری بہتی ہیں ایک محض فوت ہوگیا۔ جب اس پرزئ کی کیفیت طاری ہوئی تو لوگوں نے اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اس نے موت کی تحق کی وجہ سے کلمہ شریف کو گائی دی تھوڑی دیر بعداس کا انتقال ہوگیا اور جب اسے دفن کرنے گھا وریکھا کہ کہ سر بھی بھوؤں سے جری ہوئی ہے ۔ لوگوں نے قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی گئی اور جب میت کوقبر میں اتار نے گئے تو دیکھا کہ وہ قبر بھی بچھوؤں سے جری ہوئی ہے۔ چنا نچے اس حالت ہی مرد سے کوقبر میں ارکھ کر قبر بند کر دی گئے۔ (دوز تامہ پاکستان، ۱۹۹۳ء) مال کو نیک سمجھتے حالت ہی موتا ہے کہ آدی نیک ہوتا ہے ، دیکھنے والے لوگ بھی اس کو نیک سمجھتے

بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ دمی نیک ہوتا ہے، دیکھنے والے لوگ بھی اس کو نیک بیجھنے میں، مگر مرنے والے کا سانس رکا رہتا ہے، کلمہ پڑھا جارہا ہے۔ سورہ کیلین بھی پڑھی جارہی ہے۔ مگر خاتمہ بالخیز نہیں ہوتا۔ جس سے لواحقین پریشان ہوجاتے ہیں۔

#### قبركا ڈراؤ نامنظر:

آئ ہے تقریباً ہیں سال قبل قبر کشائی کے لیے ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ کیا۔ یہ قبر و کے مضن کے قصبے کے باہر ایک قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کومرے ہوئے پانچ ون گذرے تھے۔ جب قبر کھولی گئ تومیں وہاں موجود تھا۔ قبر کالی چمکدار موثی تھےوں اور موشے کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہد پر سانب اور پچھونظر آرہے تھے۔

نظارہ اتنا ڈراؤ تا تھا کہ وہاں ہے سب لوگ بھاگ گئے، حتی کہ سرکاری افسران جو ا افارے ساتھ تھے وہ بھی اس نظارے کی تاب ندلا سکے۔سب سے بڑامسئلہ مردے کو نکال کر میں کی چیر بھاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے، بڑی مشکل سے وو میں کے ایس کے اسے ریبوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال کرلائے۔ کیڑوں کے انبار

## SELVILLE SOME SELVILLES

قبرستان داروغہ دالا میں دو محض آئے ، انہوں نے قبر تیار کرنے کو کہاا در جگہ و کھا دی ، نشاندی

کے بعد میں اور میرے دوسرے ساتھی نے قبر کھو دنی شروع کردی۔ جب ہم تقریباً تیمن ف

مہری قبر کھو دیچکے تو سی ضرب لگنے ہے ایک بڑا شگاف پیدا ہوگیا۔ اس شگاف میں ہے چھ

سیاہ رنگ کے پرندے خوفاک آوازیں لگالتے ہوئے فلا ہر ہوئے ، جن کی چونچیں جا را بی گھی سرخ رنگ کی تھیں۔ میرا دوسرا کورکن ساتھی قبر میں ہے ہوش ہوکرگر پڑا اور میں استغفار پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ (روز مار اور میں استغفار پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ (روز مار اور میں استغفار پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ (روز مار اور میں استغفار پڑھنے میں مصروف ہوگیا۔ (روز مار اور میں استغفار پڑھیں۔)

## عذاب قبر کی وجہ سے مردے کی چیخ و لیکار:

ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ ایدے آباد جانا ہوا،شہر کی ایک بہتی کی مجد میں قیام کیا۔ مسجد کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم لوگوں نے گشت کر کے مقامی لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور قبر وحشر کی بات شروع کی ، بات سنتے ہی مقامی لوگوں نے بلند آواز ہے رونا شروع کردیا۔ ہم لوگ پریشان ہوگئے کہ اتنا اثر تو آج تک کسی نے بھی نہیں لیا اور نہ ہی ہمارے او پر ہوا ہے۔

ہمارے استفسار پر ایک مقامی ساتھی نے بتایا کہ اصل میں اس بستی والے عذاب قبر کا موند دکھے چکے ہیں۔ پھراس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بیا یک عورت کی قبر ہے، جس کو مرے ہوئے تقریباً ساٹھ سال بیت چکے ہیں، ایک روز صبح کی نماز کے بعد قبرستان سے چینے چلانے کی آ وازیں آ ناشر وع ہوگئیں۔ تلاش اور جبتی کے بعد معلوم ہوا کہ بیہ آ وازیں ای قبر کے اندر سے آ رہی ہیں۔ قبر بہت پر انی اور پختہ تھی۔ جول جول دن چڑ ھتا گیا آ وازیں بلند ہوتی گئیں۔

تبتی والوں پر مجیب وہشت می طاری ہوگئی۔عورتوں اور بچوں نے بھی رونا شروم کر دیا۔ چنا نچوا کی عالم دین کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قبر کے اندرعورت کوعذاب مور ہا ہے اور ان رتعالی نے اس کا نمونہ آپ سب بستی والوں کوآخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دکھا ہے کہ اس دنیا بین النداوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو محے تو اس بوے عاوی ہے۔

ین نیدسب و کوب نے ذکرواذ کلد، استغفار وورووشریف اور قرآن کریم پڑھ کرمرحومہ کی

は、アアウン・シーンでは、こう、かんし、かんし、かんしいか

اور کھیوں کے جھنڈ دیکھ کرایک مزدور ہے ہوش ہوگیا اور شام تک مرگیا۔ جب بچھے بیہ سنظریاد آتا ہے تو پسینہ آجا تا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اگر مرنے ہے پہلے قبر کی تیاری کرلی تو اچھا سلوک ممکن ہے ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکای ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

میرے ایک دوست ڈاکٹر قانون طب (فارنزک میڈین) سے منسلک ہیں اور قبر کشائی کے لیے ان کوسرکار کی طرف سے اکثر جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگر قبر کشائی کی وہاں مردے کوبطور امانت رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کو خاص جگہ نشقل کرنا تھا۔ جب قبر کھودی گئ تو اس قدر سخت بد بولکی کہ مردے کے تمام رشتے دار بھاگ گئے اور قبرے ایک مجیب شم کا سانپ فکلا جود نیا ہیں نہیں دیکھا جاتا۔

پورا دن انظار کرنے کے باوجود بدیو کم نہ ہوئی تو تنگ آ کرالی حالت میں مردے کا معائد کیا گیا۔ یہ منظر بھی بہت پریشان کن تھا اور جولوگ و ہاں موجود تنے سب پریشان تھے۔
یہ واقعات اس لیے لکھے مجئے ہیں کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جا کیں۔ پہنیس کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کوا محال صالح کی تو فیق عطا فر مائے اور قبر وحشر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ چندروزہ فانی زندگی ہر صورت میں گذر جاتی ہے۔ اصل فکر آخرت کی ہوئی جائے کہ اصل اور دائی زندگی آخرت میں سلنے والی زندگی ہی ہے۔ (از داکر نور احمد)

قبريس موجود بچھوكوچھيڑنے ير بچھوك ڈ تك مارنے سے ايك شخص كى ہلاكت:

حصرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمة الدعلیہ نے فرمایا کہ بیرے ایک ملنے والے تھے مولوی مصطفیٰ صاحب، انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا، جس سے قریب کے قبرستان کی پھے قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو بچھو گوں نے دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پرایک جھوٹا ساکیڑ اہے۔ وہ جب ڈ تک مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تقراجاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور پھر تھوڈ کی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت میں آجاتی ہے تو وہ پھر ڈ تگ مارتا ہے اور داش کی پھر وہ تی کیفیت ہوجاتی ہے۔ تو وہ پھر ڈ تگ مارتا ہے اور داش کی پھر وہ تی کیفیت ہوجاتی ہے۔

سب و کھورے ہیں اور جران ہیں۔ایک بھوئی تھا، جنا کے گھ سے یا تھا۔ان ...

後にいしてきたこれがありにいいかかりからまですの (See

کھائیں گیا۔اس نے ایک کٹری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اوراس وهو بی کی پیشانی پر آکر
 کمہ مارا اور پھرو میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ دھو لی چلانے لگا اور تڑ ہے لگا۔اس ہے کس نے پوچھا کہ ' کیا حال ہے؟''

تواس نے کہا کہ 'سنو! مجھے ایک تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھوا ور ایک سانپ نے کا ٹا ہے اور نہ صرف آگ مجھے ایک تکلیف نے کا ٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایک تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رو تکلے اور بال میں گویا ہزاروں کے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رو تکلے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھوا ور آگ کی چنگاریاں بھردی گئی ہوں۔ ایک کیفیت ہے۔''چنا نچہ وہ تمن دن یوں بی ترزیار با پھرانقال کر گیا۔

مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے تھے کہ میں بھے گیا کہ بیاس دنیا کا کیز انہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل میں ہے۔ قریب جا کر ہمت عذاب کی شکل میں ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیشا اور پچھ سورتیں (لیلین شریف اورقل ھواللہ احد) وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذراسا ہو کرختم ہوگیا۔

جب وہ ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوعذاب سے نجات دی۔اس کا گفن برابر کر کے قبر بند کردی گئی۔اب اس سے گنا ہوں کی سزا کا اندازہ لگا ہے۔ معلوم نہیں اس سے کونسا جرم ہوا ہوگا۔ خدا کے غضب کی کونی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ کتے۔اللہ پاک سب کوفکر آخرت نصیب فرما کیں اورعذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

## فوجى كى تا تك كفنة تك كلى موكى تقى:

جناب محمد حسین خان ایم اے لکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً تمن سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک فوجی نو جوان لا ہور سے چو ہر جی کے پاس بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ان دنوں رائے ویڈ کا تبلیفی اجتماع ہور ہاتھا۔ تبلیغ والوں کی بسیس گذرر ہی تھیں نے جی ہاتھ ویتار ہا، کوئی بس رکنہیں رہی تھی۔ ایک بس والوں نے بس روک کرفوجی کو بھالیا۔ راستے میں کسی نے اسے تبلیغی اجتماع میں شرکت کی وعوت دی۔ نوجی نوجوان نے خرابی صحت کا عذر پیش کیا۔

جوت دینے والوں نے کہا کہ'آپ کی صف توبظا ہرقائل رشک ہے اس بہتاع میں

الا المراور کے اس کے عقل مندوہ ہے جوم نے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے جائے۔ اکام ہوں کے اس کیے عقل مندوہ ہے جوم نے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے جائے۔ (از اکرائوراجوز)

## كيرون سے جرى قبر:

ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سینئر آفیسر کے گارڈ کی قبر کشائی کی گئے۔ ڈن ہوئے میت کودس دن گذر گئے تھے۔ قبر کو جب کھولا گیا تو بد بواتن تیزنگلی کہ تمام حاضرین چکرا گئے۔ کافی لوگوں کو تے شروع ہوگئی۔ قبر کے اندر کیڑے بی کیڑے تھے۔ میت نظری نہیں آرہی تھی۔ کیونکہ کیڑوں کے انبار تھے۔

رشتے داروں نے میت کو نکالنے سے انکار کردیا۔ پچھ گھنٹے انظار کرنے کے بعد مجسٹریٹ اور پولیس کے سمجھانے کے بعد جب رشتے داروں نے میت کو باہر نکالاتو ہرآ دی تو ہتو بہر رہاتھا۔ قبر میدیا دد ہائی کرار ہی تھی کہ میرے اندرآنے سے پہلے اچھے انکال کرے آؤ تو بین استقبال کروں گی درنہ ایسے ہی حال ہوگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
تو میں استقبال کروں گی درنہ ایسے ہی حال ہوگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
د عقل منداور مجھداروہ ہے جومرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔'

## تین قبروں کےعلاوہ سب قبریں آگ سے بھری پڑی ہیں:

احمد پورشرقیہ میں ایک نیک خاتون دینی مدرسے کی مہتم تھیں، ان کو ایک لاعلاج مرض لاحق ہوگیا۔میرے پاس بہاو لپوروکٹوریہ سپتال میں داخل ہو کیں اور وہیں وفات پائی۔ ان کے علاج پراٹھنے والے اخراجات کراچی سے ایک حاجی صاحب (جو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کے سرہیں) بھیجا کرتے تھے۔

جب بینیک خاتون فوت ہوگئ تو حاجی صاحب کوکراچی میں اطلاع دی گئے۔وہ تشریف لائے اور سید سے اس بی بی کی قبر پر گئے۔واپس آ کرسب سے پہلے مجھے بیخو شخبری سائی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کی قبر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ا کلے روز حاجی صاحب پھر قبر ستان آشریف لے گئے اور حب واپس لوٹے تو بے حد ممکنین سے۔آتے ہی رونا شروع کردیا۔ سانا بینا بند کردیا، مگر نماز کی پابندی جاری رہی۔ ہروفت استغفار میں مشغول رہے۔

مردیا۔ سانا بینا بند کردیا، مگر نماز کی وجہ سے کمزور ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب جوان کے داماد سے،



**څرّ**ت پهري پين جموث تو نه بوليس-"

اس پرفوبی نے اپنی بتلون کا ایک پائنچاونچا کر کے اپنی ٹا نگ دکھائی تو معلوم ہوا کہ نخنے میں میں میں ہوا کہ نخنے علاقے تک نا نگ کلی ہوئی ہے۔ جیسے جلی ہوئی ہے۔ بس میں سوار سب لوگ متوجہ ہو گئے اور فوقی جوان سے حقیقت دریافت کی۔

اس نے بتایا کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ کے دوران میری نائٹ ڈیوٹی چونڈہ کے قبرستان کے پاس تھی۔ علین کی ہونڈہ کے قبرستان کے پاس تھی۔ علین کی ہوئی را کفل اور بیٹری میرے پاس تھی۔ ایک قبر سے چینوں کی آ واز مجھے سائی دی۔ تجسس حال کے لیے میں نے تعلین سے قبر میں سوراخ کیا تو بیدد کھے کر حیران رہ ممیا کہ مردے کی کھویڑی پرایک بڑا سا بچھوڈ تگ مارر ہاہے۔ جس سے ہڈیوں کا ڈھانچ اجھاتا ہے اور چینوں کی آ وازیں آتی ہیں۔

میں نے تھین سے بچھوکو کھو پڑی سے علیحدہ کیا تو بچھوقبر سے باہر نکل آیا اور میراتعا قب
کرنے نگا۔ میں گاؤں کی طرف بھا گا۔ گاؤں سے باہر پانی سے بھرا ہوا چھپٹر (جو ہڑ) تھا۔ میں
اس میں واخل ہو گیا۔ دوسری طرف میری ٹانگ ابھی چھپٹر میں تھی کہ پچھو بھی چھپٹر پر پہنچ گیا۔
پچھونے پانی میں ڈیک ماراتو پانی الجنے لگ گیا اور میری جو ٹانگ پانی میں تھی وہ گل سڑگئ۔
حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا بہت علاج کیا گیا، مگر آرام نہ ہوا، پھر بغرض علاج بھے
امریکہ بھیجا گیا مگر شفانہیں ہوئی۔ عام لوگ جو بس میں سوار تھے، عذاب اللی کا بینمونہ دیکھ کر
سکتے میں آگئے۔ (فریدیٹ کیزین۔ ۱۳۰ کتوبر ۱۹۹۱ء)

#### قبرے چینے کی آواز:

دوسال قبل ملتان كربلوك بل كرينج قبرستان ميں ايك مورت كوفن كيا كيا تو قبر كاندر عورت كر چيخ كى آوازيں شروع بولكيں \_ پہلے تو رشتے دارمتوجہ ہوئ اور انہوں نے تصدیق كى كريد متوفيدكى آواز ہے۔دوسرےدن بير خبرا خباروں ميں آگئ اور كافى لوگ د بال انتہاء ہوگئے۔

میں ہمی ہے نبرین کروہاں گیا۔جلد بازلوگوں نے قبرکوکھول دیا تو اتنی بدیونگل کہ بیاوگ بے ہوش ہو گئے۔لوگوں کہ بھانے کے لیے پولیس نے ڈیٹرے مارنے شروع کردیئے۔ میں پل کے اوپر سے بیظار ۱۰ کمیر باتھا۔ اگر ہم اس دنیا میں قبر کی تیاری کرکے ندجا کیں گے تو ہمیشد کے ہے

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

مجھے لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حاجی صاحب مجدمیں پڑے ہوئے آ ہتہ آ ہت اللہ سے استغفار اور آ ہ وزاری کررہے ہیں۔ آ واز میں اتنا ور داور سوز تھا کہ پاس بیٹھنے والے پر بھی گریہ طاری ہوجاتا تھا۔

میں نے انہیں اپی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ، میرے بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ حضرت مولا نااحمد علی لا ہوری رحمتہ اللہ نے ان کوکشف قبور کا وظیفہ بتایا تھا، وہ انہوں نے پہلے روز اس نی بی کی قبر پر ککیا تو نہا ہے ایچی خبر علی ، دوسرے روز ساتھ والی قبروں پر وہی وظیفہ پڑھا تو دیکھا کہ سب قبریں آگ ہے بھری پڑی ہیں اور مردے آگ بیس تڑپ رہے وظیفہ پڑھا تو دیکھا کہ سب قبریں آگ ہے بھری پڑی ہیں اور مردے آگ بیس ترز پر اس ہیں ۔ کی قبر بین آگ ہے ، کسی میں زیادہ جتی کہ پورے قبرستان بیں صرف تین قبریں اس آگ ہے ، کسی میں زیادہ جتی کہ پورے قبرستان بیں صرف تین قبریں اس آگ ہے ، کسی میں زیادہ جتی کہ پورے قبرستان بیں صرف تین قبریں اس آگ ہے ، کسی میں زیادہ ہے کہ نورے قبرستان بیں صرف تین قبریں اس

حاجی صاحب نے فرمایا کہ بیہ منظرد کیچ کرروؤں نا تو اور کیا کروں۔اللہ سے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا ما تک رہا ہوں۔ ایسا دروتاک عذاب ہے کہ اگر آپ دیچے لیس تو وہنی تو ان کھو بیٹھیں یا دہشت سے مرجا کیں۔ پھر حاجی صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می سنایا، جس کا مفہوم بیہ ہے کہ عذاب قبراس قدر درد دناک ہے کہ اگرانسان اس کود کچھ لیس یا آ وازمن لیس تو پاگل ہوکر جنگلوں میں بھاگ جا کیس اورا پنے مردے فن کرنا بند کردیں۔

## قبر کے بچھوکو چھٹرنے کی سزا پرایک فوجی کا واقعہ:

کی سال پہلے کی بات ہے، یہ سے واقعہ میرے ایک رفیق کارنے مجھے سنایا تھا۔ پچاا حمد خان جس ادارے سے وابستہ تھے، وہاں دوسری عالمی جنگ کی ہندوستانی فوج کے ریٹائر ؤ میم طفیل بھی ملازم تھے جو ہائیں ہاتھ سے ننڈے تھے۔ بڑے دیندار، پابندصوم وصلوٰ ق، پر ہیز گار، فرش شناس، خاموش طبع اور کم آ میز۔ اپنے کام سے کام رکھتے۔ دوسرے ملازموں سے بہت کم بات چیت کرتے۔ ہروقت کس گمری سوچ میں ڈو بے رہتے تھے۔ کس سے کچھ لے کر کھاتے ہیتے بھی نہ تھے۔ ہروقت زیرلب پچھ پڑھتے رہتے۔

بعض دفعہ اچا تک بروبرد الشخصی میں گنہگار تو بخشبہار' سننے والے چونک اٹھتے۔ان کا میہ روبیدوسر ے ملازموں کے لیے خاصا جیران کن تھا ،البتہ چپا جان سے ان کی پچھے ہم نداتی تھی۔ ان سے گا ہے گئے تھری بات چیت ہوتی تھی۔ تا ہم ایک دن میجر صاحب کوقد رے خوشکوار

Karala - Sala Fre & Fre

موؤين ياكر چاجان نے جرأت كركان عيد چه كاليا-

" منجر صاحب! اگر نا گوار خاطر نہ ہوتا کیا میں ؛ چھ مکتا ہوں کہ آپ کا بایاں ہاتھ کیے کٹا؟ کسی فوجی کارروائی میں کوئی شدید ضرب ٹی یاعام ندگی ہی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور چرآپ استے گم صم کیوں رہتے ہیں، جیسے آپ اندر ہے دکھی ہوں؟"

''احد خان جی!اس کے پیچھے ایک طو ہی اور دہشت انگیز داستان ہے۔آپ س کر کیا کریں گے؟''میجرطفیل نے تشنجی کیفیت ہے کہااوران کارنگ زردہو گیا۔

" " " میجرصاحب! مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کٹنے کے پس پر دہ کوئی وہنی ونفسیاتی طور پراڈیت ناک واقعہ ہے۔ کیا حرج ہے آگر آپ یہ گذرا ہوا واقعہ مجھے سنادیں۔اس سے آپ کا جی بھی ہاکا ہوسکتا ہے اور شاید میرے لیے بھی اس میس کوئی سبق ہو۔'' چچا جان نے کہا۔ میجر طفیل نے بچھ تامل کے بعد کہنا شروع کیا:

میں نے اپنا ہاتھ کننے بلکہ خود کا شنے کا واقعہ اب تک کسی کونبیں سنایا ، آج آپ کوسنا تا ہوں۔ شاید واقعی اس میں آپ کے لیے کوئی خور فکر کرنے کا نکتہ اور عبرت کا سامان ہو۔ جیسا کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ ۱۹۳۹ء میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا ، جرمنی اور اٹلی ایک طرف سے میں برطانیہ اور فرانس دوسری طرف۔ بعد میں روس اور آمریکہ بھی برطانیہ اور فرانس کے اشحادی بن گئے۔

امریکہ کے مقابلے میں جاپان نے محوری طاقتوں بینی جرمنی اور اٹلی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا اور بحرا لکائل پرواقع امریکہ کی مشہور بندرگاہ اور جنگی اڈے''پرل ہار بر''پراچا تک حملہ کرکے اے تہس نہس کردیا اور پھراپنے ہمسامی شرقی ایشیائی ممالک فلیائن ،انڈونیشیا، ملایا، ہا تگ کا تگ، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، سنگا پور اور بر ماوغیرہ پر ،جن پر پور پی طاقتوں کا قبضہ تھا ،حملہ کرکے قبضہ کرلیا۔

انگریزی، فرانسیسی او رواندیزی فوجول کی بری طرح پنائی کی، کلکته اور آسام پر بھی بمباری کی، جس سے وہاں بھکدڑ کچ کلی۔ دوات مندول نے کلکته اور آسام کے بڑے شہرول سے اندرون ہند کے محفوظ علاقوں کی طرف جا گنا شروع کر دیا۔ سنگا پوراور برما میں انگریزی فوج نے ہتھیارڈال دیئے۔ انگریز جرنیلوں نے ہتھیارڈالتے دفت این فوج ہوں سے کہددیا

المراون مرب عدرة كالمواقعة المحالة الم

میں داقع ہیں کیمپ میں رپورٹ کریں یا جدھراور جہاں ممکن ہوجا پانیوں ہے ؟ کرنگل جائیں اوراینے فوجی دستوں سے را بلد کرنے کی کوشش کریں۔

فوجیوں کے علاوہ سنگا پوراور برماییں جوغیر نوبی ہندوستانی کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں مقیم سے وہ بھی بے سروسامانی کی حالت میں جانیں بچا کر بھا گے۔ برمااور آسام کے بے بسول کا سفر بڑا تعفیٰ ،اذیت ناک اور جان لیوا تھا۔ پچھ پچ نگلنے میں کامیاب ہوئے اور بہت سے مارے گئے۔ انگریزی فوجوں نے ایسی عام اور بڑے پیانے پر بے بناہ فلست کمی دوسرے ایشیائی ملک میں اس سے پہلے بھی نہیں کھائی تھی۔

اس افراتفری اور عام بڑ ہونگ کے دوران میری رجمنٹ کا ایک سکھ میجر نہال عکی اور میں اندھیری رات میں گھواور میں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہوکر لکلے اور برما کے محاذ ہے سر پٹ بھا گے۔ برما گھنے، منجان، تاریک اور خطرناک جنگلوں کا ملک ہے۔ جس میں سے گزرنا بڑا دشوار کام تھا۔ جنگلی درندوں کے اچا تک حملے کا ہرونت دھڑکا اور راستے نامعلوم، بلکہ ناپید۔

بہرعال ہم نے انداز ہے ہندوستانی صوبے آسام کارخ کیا۔ جہاں جاپانی بمباری کے باوجود ہنوز انگریزی تسلط برقرارتھا۔ کھنے جنگلوں میں ہم ککریوں سے راستہ کا منع چھا نٹنے چھا نٹنے چھا نٹنے جارہے ہتے۔ دنوں کی گنتی نہ راتوں کا شاررہا۔ کھانے چینے کا سامان ختم ہوتا جارہا تھا۔ جنگلی پھلوں اور ندی ٹالوں کے پانی پر گزارہ ہونے لگا۔ بعض دفعہ درندوں اور خطرناک سانپوں سے بھی واسطہ پڑا، لیکن ان سے بھی کر آ گے نگلتے رہے۔

ایک دن اچا تک سما منے کھلی جگہ پر ایک قبرستان دکھائی دیا۔ پچیس تمیں قبریں ہوں گی اور اردگرد کوئی آ بادی نہ تھی ، بھی ہوگی۔ لیکن اب تو یہاں کے مکین مرکھپ چکے تھے یا جنگ کے خطرات سونگھ کر کہیں دور محفوظ مقامات پر جاچکے تھے۔ شکستہ، ویران اور زیمن بوس جھو نپر ایوں محکم خطرات سونگھ کر کہیں دور محفوظ مقامات پر جاچکے تھے۔ شکستہ، ویران اور زیمن بوس جھو نپر ایوں موکر ہم میں ہو کاعالم تھا۔ ہم نے وہاں کھانے کی چیزیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ مایوں ہو کر ہم میں ہو گئی مرٹی اور پچھے کہ اچا تھی ایک ایک قبر سے مردے کی تقریباً آ دھی نعش با ہرنگلی ہوئی، پچھے گئی سرٹی اور پچھے بی ہوئی دکھائی دی۔

اس پرایک چھوٹے سائز کے چھوے کے برابر پچھو ہیٹھا اے بار بارڈ تک مارتا تھا اور نغش سے خوفناک چینں لگلتی تھیں جوزندہ انسانوں اور جانور دں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتیں۔ بیا یک غاصا وحشت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا۔

Kan Con a grand the wife of the state of the

میجرنبال علی نے بھو پر کولی چلادی۔ میں نے اسے تن ہے منع کیا اورا پی راہ لینے کے لیے کہا کہ پیڈنیس اس مرد ے اور پھوکا کیا معاملہ ہے؟ کوئی خدائی بھید ہے۔ ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہئے ۔ لیکن میجرنبال سکھ آخر سکھ تفا۔ اس نے میری بات می ان می کردی اور بظاہر مسلم قبر ستان کے ایک مرد ہے کو بھو ہے بچانے کے لیے دوبارہ کولی دائے دی۔ پھرایک شعلہ سالکلا ۔ لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھوٹش کو چھوڑ کر ہماری طرف بو معا۔ میں نے شعلہ سالکلا ۔ لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھوٹش کو چھوڑ کر ہماری طرف بو معنا قطر ہے ہے نہال سکھ ہے کہا کہ اب بھا کو یہاں ہے، بچھوکافش کو چھوڑ کر ہماری طرف بو معنا قطر ہے ہے خالی نہیں ۔

ہم نے گھوڑے سرپٹ دوڑادیئے، خاصے دورآ کے جائے پیچھے نظر ڈالی تو پچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلاآ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھرایڑ لگائی۔ چندمیل آگے جا کرایک ندی سامنے آگئی جوخاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کرسوچتے لگے کہ ندی میں گھوڑے ڈال دیں یا کنارے کنارے چل کرکوئی گھاٹ وغیرہ تلاش کیا جائے۔لیکن ابھی کوئی فیصلہ ند کریا جائے۔لیکن ابھی کوئی فیصلہ ند کریا جائے سکے

ی توبہ ہے کہ جنگ آ زمودہ اور سلے نوبی ہونے کے باد جودہم پر سخت گھبراہن طاری ہوگئ اور ہمارے گھوڑ ے تا پیں مارنے لگے جیسے وہ بھی چھو سے خوفز دہ ہو گئے ہوں۔ چھوکارخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ نہال سنگھ نے خوف اور حواس باختگی کے عالم بیں اپنا گھوڑ اندی بیں ڈال دیا۔ اس کے تعاقب بیں چھوبھی ندی بیں انز گیا۔ خدا جانے بچھونے اسے پاؤں یا ٹانگ یا جسم کے س جھے پر کاٹا کہ گھوڑ ہے نے بھی اس غیر معمولی قسم کی بلائے بے در ماں بچھوکی آ مہ سے خوف محسوس کیا، اس پر کیکی می طاری ہوگئی۔ نہال سنگھ نے کر بناک جی کے ساتھ جھے ہے در طفیل بیں ڈوب رہا ہموں، جل رہاں ، جھے بچھوسے بچاؤ۔ "

میں نے بھی محور کوندی میں ڈال دیا اور سہارے نے لیے بایاں ہاتھ نہال عکھ کی طرف بوھا یا۔ جے اس نے مضوطی سے پکڑلیا۔ لیکن جھے ایسامحسوں ہوا کہ وہاں ندی کاعام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہر ملالا وابہہ رہاہے جونہ صرف میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گا بلکہ میرے باتی جسم کو بھی بنگ کے بھٹے کی طرح ابال کرد کھ دےگا۔

میں نے ادسان بحال رکھے اور جلدی سے فوجی کری نکالی اور اپنا بایاں باز و کا اس کر چینک دیا۔ میں نے اپنے آپ کونہال سکھ کی گرفت سے چھڑ الیا تھا۔ لہذا جلدی سے عوڑ سے K-MILLING WILL SO CONTROL OF THE SECOND CONT

پیدائیں کی، اس دنیا بلکہ ساری کا نئات اور ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں اپنے ایٹھے برے اعمال کا حساب دیتا ہوگا۔ یہاں مکافات عمل کا اصول جاری ہے۔ انسان کو آخرت کازاد سفرتیار کرتے رہنا جاہتے۔

## مخيرٌ سينهم كي لاش اوراجنبي كاواويلا:

بیان دنوں کی بات ہے جب میں بمبئی میں تھا۔ وہاں ایک سیٹھ ایسا بھی تھا جواس وسیچ و عریض شہر کے تقریباً سبھی حلقوں میں خاصا معروف تھا۔ اس کے کاروباری سلسلے بہت پھیلے ہوئے تھے اور دولت کا بھی کو کی اندازہ نہ تھا۔ قسمت کا پچھے ایسا چکرتھا کہ جس کا م میں ہاتھ ڈالٹا، منافع بخش ہی ہوتا۔ وہ بظاہر مخیر بھی بہت تھا۔ بتیبوں، بیواؤں کی بہت مدد کرتا اورا کڑکو ماہوارو ظائف بھی دیتا۔

علادہ ازیں حکومت کے بعض خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کرنا خدا کا بیہ ہوا کہ ایک دن بیسیٹھ فوت ہو گیا۔ لوگوں کو بہت رنج ہوااور جب جنازہ اٹھا تو ایک مخلوق ہمراہ تھی۔ میں بھی اس جوم میں شامل تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے جنازے میں استے زیادہ لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ مرتے ہیں تو ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

میں انہی سوچوں میں خدا جانے کب تک غلطاں رہتا۔ اگر ایک حسین وجمیل مخص، جو
سیردے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، اچا تک ہی کہیں سے نمودار ہوکر جنازے میں
شریک نہ ہوجا تا۔ اس اجنی فخص کا قد سب سے نکلتا ہوا تھا اور اس کی شخصیت کی رعنائی الیمی نہ
تھی کہ کسی کو بھی آئکھوں میں چھے بغیر رہتی اور یوں اگروہ خاموثی کے ساتھ بھی جنازے کی
مشابعت کرتا، تو ہجوم کی توجہ کا مرکز بنے بغیر ندر ہتا، مگر اس نے جنازے میں شمولیت کے ساتھ ، میں آہ و بکا سے آسان سر پراٹھالیا اور بھی کی نظریں دفعتا اس کی طرف اٹھ گئیں۔

وہ اس سے بے نیاز بے تحاشار وئے چلا جار ہاتھا۔ لوگ جیران تھے کہ بیخض کون ہوسکتا ہے؟ اس جم غفیر میں کوئی فرد بھی اسے نہ جانتا تھا۔ تا ہم اس کے فم واندوہ سے اوراس کے گربیو بکا ہے ہم بیاندازہ لگارہے تھے کہ بھینا بیکوئی سیٹھ کا قریبی رشتے دارہے جو کہیں دور پارے آیا ہے اوراگر دشتے دار نہیں تو پھر سیٹھ کا اس سے سلوک بھینا انتہائی فیا ضانہ رہا ہوگا۔ Service Servic

سمیت کنارے کارخ کیا۔ میجرنہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے کراہتے گھوڑے سمیت کھولتے پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا ا، رسلح آب پر بڑے بڑے آفیں لمبلجا ٹھ دے تھے۔ کنارے کے قریب پانی کا درجہ حرارت نارمل معلوم ہوا۔

وہ قبر خداوندی بچھواپنا کام کرکے جاچکا تھا۔ مجھے کہیں دکھائی نہیں ویا۔اللہ کے لشکروں میں سے وہ اکیلا ایک فیبی لشکر کے مانند تھا۔اس نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ غالبًا جدھر سے آیا تھا،ادھر بی کواینے کارمغوضہ کی طرف لوٹ گیا۔

یہ کہتے ہوئے ٹنڈ بے میحرطفیل کوجمر جمری ی آگی اور آ تکھیں نم ہوگئیں۔ ''پھر کیا ہوا؟'' چیااحمدخان نے میجرطفیل سے پوچھا۔

" میں نے پٹی ہا ندھی اور جوں توں کر کے جنگل، ندی، نا لے عبور کرتا ہوا جنگلی درندوں سے بچتا بچاتا، کہیں جنگلی پیل کھا تا ہوا بالآخر ایک ہیں کیمپ میں پہنچ گیا۔ میں ادھ موا ہو چکا تھا۔ ہیں کما غر کور پورٹ کی اورا پنی سرگزشت بیان کی۔ کئی دن تک کیپ میں میر اعلاج ہوتا رہا اور آ رام کرنے کا موقعہ دیا گیا کیمپ کما نظر نے "آرڈر آف دی ڈے "جاری کیا کہ فوجی افسر اور سپانی جنگلوں، قبرستان اور مقامی لوگوں کی بستیوں ہے گزرتے ہوئے کسی تسم کی غیرضروری وضا ندازی نہ کیا کریں۔"

"بين كمب سي آب كوكهال بعيجا كيا؟" بين في وجها-

'' میں مستقل ملازمت کے قابل نہیں رہاتھا۔ ضروری کارروائی کے بعد جھے پنشن پرگھر بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر جب فوجیوں کی سول زندگی میں بحالی کا پروگرام شروع کیا گیا تو جھےاس محکے میں ملازمت ل گئی۔اللہ کاشکر ہے۔''

"اس واقعے نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟" چیا کا اگلاسوال تھا۔

'' بیج توبیہ کراس واقعے سے پہلے میں کوئی خاص ندہبی آ دی ندتھا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان ضرورتھا، مگرنماز، روزے اور دیگرو بنی اعمال پرعملاً کاربندنہ تھا۔ یہی خیال تھاکہ ''ایہہ جگ مٹھا، اگلا کنے ڈٹھا''۔

لیکن اس واقعے نے میرے قلب و ذہن کو جنجھوڑ کرر کا دیا اور میں موت کے بعد زندگی، قبر کے عذاب و ثواب، قیامت، حشر اور بل صراط وغیرہ کے متعلق سوچنے لگا۔ قرآن وحدیث کے مطالعے، علماء واہل دل حضرات سے گفتگوؤں کے بعداس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے دنیا عبث

K-11/1/2011 - State of the Stat

غرض ہید کہ جنازے میں شامل ہر مخص اپنے طور پراس کے غیر معمولی غم واندوہ کی توجیہہ گھڑ کر مطمئن ہوگیا۔ دہ حسین وجمیل اجنبی اس انداز ہے آ ، د دیکا کیے چلا جار ہاتھا کہ دیکھنے اور سننے والوں کے کلیج شق ہور ہے تھے اور آ تکھیں ز۔ جناز ہیں جب قبرستان پہنچا تو اس کی تدفین میں بھی اس نے انتہائی دلسوزی ہمستعدی اور گریدوز اری سے حصہ لیا۔ تدفین میں بھی اس نے انتہائی دلسوزی ہمستعدی اور گریدوز اری سے حصہ لیا۔

تدفین سے جب فراغت یائی جا چکی تواجنبی نے اچا تک شور مجاتا شروع کرویا کہ سیٹھ کو سپر دخاک کرتے وفت میری دس ہزار کی ہنڈی قبری میں رہ گئی ہے،اے نکالا جائے۔ اس زمانے میں دیں ہزار کی دقم دی لا کھے کم نہ تھی ۔ گمر پھر بھی لوگ متذبذ سے کہ ہنڈی نکالنے کے لیے قبر کھولی جائے یا نہ کھولی جائے ، کیونکہ بہت ممکن تھا کہ ہنڈی کہیں اور گری ہواوراےاب پتہ چلا ہو۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس خدشےاورامکان کا اظہار کیا تو اس نے باصرار کہا کہ مجھے بورایقین ہے کہ منڈی قبر ہی میں گری ہے، کیونکہ جنازہ پڑھتے وقت وہ میری جیب بیل تھی۔ ویسے بھی تو قبرابھی ابھی تو بنی ہے،اسے دوبارہ کھو لئے میں حرج ہی کیا ہے۔ کوئی معمول رقم کا معاملہ تو ہے تبین کدائ کے لیے تک دووہ بی نہ کی جائے۔اس کی اس بات پر پھھاورلوگ بھی اس کے ہمنوابن مسئے اور پھر قبر کھول کر ہنڈی نکا لنے کا فیصلہ ہو گیا۔ قبر کھولی جانے گئی۔ میں قبر کے بالکل کنارے پر کھڑا تھااور بہت انہاک ہے یہ پوری کارروائی دیکیور ہاتھااوراس کام ہیں تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹار ہاتھا۔ ابھی آ دھی ہے بھی کم ہی قبر کھولی جاسکی ہوگی کہ اچا تک ایک بہت بڑا شعلہ ایکا، جس پر قبر کھو لنے والے چینیں مارتے ہوئے بیجیے کو دوڑے اور پکھ دور جا کر بے ہوش ہو کر گریڑے۔ بعض افراد نے جی کڑا کر کے قبرے اندرجھا نکا لیکن وہ بھی چینیں مارتے ہوئے الٹے یاؤں واپس بھاگے اوران میں بھی م محمد حواس كھو بيٹھے۔

کیے بتاؤں کہ قبر کے اندر کیا منظر تھا!! آج بھی مدتیں گزر جانے کے بعد اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو روح فنا ہو جاتی ہے اور سکون غارت ہونے لگتا ہے۔

جس وفت قبر کھولنے والے فیخ مار کر چیچے کو، وڑے، میں اس وفت قریب ہی کھڑا تھا اور چونکہ خاصا نڈرواقع ہوا تھا اس لیے جیرت و تجسس کے ملے جعے جذبات کے ساتھ میں نے قبر کے اندر جھا تکا۔اف و ومنظر ..... وہ روح فرسا منظر ....اللہ کی وہمی یہ منظر نہ دکھائے۔ وہی سیٹھ جس کی موت پر میں ابھی ابھی رشک کرر ہاتھا اور جے قبر میں ہم نے ابھی ابھی

قبلہ رخ لئایا تھا، اب اس کا حال ہیتھا کہ اس کے او پر کا دھڑ او پر کوا ٹھا ہوا تھا اور ایک خوفناک ا ژوھا اس کی ٹانگوں پر بیٹھا اس کی زبان کو، جو پہلے ہی باہر کولگل ہو کی تھی، منہ ہے پکڑے ہوئے باہر کی طرف تھینچ رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بھی بھی پہنگارتا تو اس کے منہ ہے شعلے ہے لگتے جس کی زدمیں آنے ہے سیٹھ کا منہ کا او دھواں ہور ہاتھا۔

ہائے! وہی منہ، وہی چہرہ جس پر مجھی سرخی وصباحت کے ڈیرے رہے تھے، آئے وہ اتنا ڈراؤٹا اور بھیا تک تھا کہ دیکھنے کی تاب نہھی اور پھراس پر بس نہیں، قبر میں نہ جانے کہاں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک شعلہ سے لیکٹا اور سینھ کے تمام وجود کواپی لیسیٹ میں لے لیتا ہو چتا جوں کہ جب بیہ منظر دیکھنے والوں کے حواس کم جور ہے ہیں تو جس پر بیرسب پچھے ہیت رہی تھی، اس کا حال کیا ہوگا۔

میں جواہیے آپ کوخا سے مضبوط دل اوراعصاب کا مالک سجھتا ہوں ، وہ منظر بمشکل ہی ایک نظر دیکی سکااور پھر مارے خوف اور گھبراہٹ کے پیچیے ہٹ آیا ہگر پچھاس عالم میں کہ کا ٹو تو بدن میں لہونہ تھااور دل تھا کہ دھوکئی کی طرح سینے کے اندر چل رہاتھا۔ قبرستان میں موجو دویگر افراد کی حالت بھی مجھ ہے کچھٹلف نہ تھی ، بلکہ اور زیادہ بدتر تھی۔

سب پرایک عجیب تا قابل بیان سرائیمگی طاری تھی اور کسی کی بھی بھھ میں نہ آ سکا تھا کہ
اب کیا کیا جائے۔ کیا تبر کو لیونمی کھلا چھوڑ کر گھروں کی راہ کی جائے یا جیسے بھی ہو،اسے بند کیا
جائے۔ چند جی دار جوانوں نے جی کڑا کر کے اور دو بھی جب شعلہ لیکنا بند ہوگیا تھا، قبر پرجلد ی
سے پچھ تختے رکھ کرمٹی ذال دی ، مگر سب ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آ تکھوں سے یول
د کھے دہے جھے بچ چھر ہے ہوں کہ پیٹھ کے ساتھ قبر میں جو بیت رہی ہے وہ اس کے کن
گیا ہوں کی سزا ہو سکتی ہے۔

میرااپنامیرحال ہوا کہ کی ون تک بول نہ سکا، نہ سوسکا، نہ پچھ کھائی سکا۔ ایک بزرگ نے پانی دم کر کے پینے کو دیا، تو کہیں ہوش ٹھکانے آئے۔ میرے علاوہ ہراس مخص کا بہی حال ہوا جس نے عذاب قبر کا یہ خوفاک منظر اپنی آ تکھوں ہے دیکھا تھا۔ بہت دیر بعدان لوگوں ک حالت تاریل ہوئی۔ گراس عبر تناک منظر یا واقعے کا انتہائی جیرت آئیز پہلوا بھی جس نے بتایا ہی نہیں اوروہ یہ کہ قبر کھلنے کے فور آئی بعدوہ انتہائی حسین وجمیل اجنبی کہ جس کی ہنڈی کم ہونے کی دہائی دینے برقبر کھول گئی مہر تنال جس کی ہنڈی کم ہونے کی دہائی دینے برقبر کھول گئی تھی ، کہیں نظر نہ آیا۔ قبر بند کے جانے کے بعد قبرستان میں بھی



Try Control of the state of the

اسے ہرطرف ڈھونڈا گیا تکردہ و ہاں ہوتا تو مایا!

جس طرح وہ جنازے میں شرکت کے لیے احیا تک کہیں ہے نمودار ہوا تھا، و یہے ہی احیا تک کہیں سے نمودار ہوا تھا، و یہے ہی احیا تک مجمع ہوگیا، تگر ہمارے ذہنوں میں بے شارسوالات کوجنم دے گیا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا وہ خدا کی طرف سے فرستادہ کوئی فرشتہ تھا جواللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کوخواب خفلت سے جنجھوڑنے اور عذاب آخرت پران کا لیقین پختہ کرنے کے لیے اس طریح ہے بھیجا تھا اور اس نے ہنڈی کے تم مونے کا صرف بہانہ کیا تھا تا کہ اس طرح قبر کھلوا کر اندر کا منظر ان آئے موں کو بھی دکھا سکے جن پر خفلت و مدہوثی کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔

حقیقت کیائقی، بیرخدا ہی بہتر جانبا ہے۔ میں تو آج تک اس بات پر جیران ہوں اور میری تمحصین بیں آتا کہ وہ فخص کون ہوسکتا ہے؟ ہاں جی، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔

#### بحصے زندہ دفن کر دیا گیا:

جس زمانے میں منگولوں نے چنگیزخان کی قیادت میں عالم اسلام کارخ کیااوراس کی فوجیں خراسان اور ترند تک آ کیں، اس زمانے میں میری عمرسات آ ٹھر برس کی ہوگی۔ ترند میرا پیاراشہراس وفت نہایت خوبصورت اور کھاتے چیتے لوگوں کاشہرتھا۔ میں ترند کی جامع مجد کے مدرسے میں ناظرہ قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا۔

زندگی آرام دیجین سے بسر مورای تھی۔میرے والدتا جریتے اورا کٹر ور در ازمما لک میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ پہلے وہ وسط ایشیاء اور ترکستان کے شہروں میں بھی آیا جایا کرتے تھے۔ پہلے وہ وسط ایشیاء اور ترکستان کے شہروں نے جانا ترک کردیا تھے۔ کرتے تھے۔ کیا متعلولوں کی جانب سے تاجروں کے لیے اسے خطرات نہیں تھے۔ تھا۔ ہر چند کہ انجی متعلولوں کی جانب سے تاجروں کے لیے استے خطرات نہیں تھے۔

جس وقت منگولول نے ترفہ کو تباہ و برباد کیا اور سارے شہر کو آگ دگا دی۔ میری والدہ بھی اس ہنگامہ ہائے وارد کیر میں ایک منگول کے ہاتھوں قبل ہو گئیں۔ اس وقت میرے والد کو ہندوستان کے تبجارتی سفر پر گئے ہوئے ایک برس سے زائد ہونے کو آیا تھا۔ اس افراتفری اور قبل و غارت گری میں نہ جانے ، ہمارے گھر آنے والے منگول سپاہیوں نے مجھے زندہ کیے مجھوڑ دیا اور ایک کھے میدان میں جہاں زندہ فالح جانے والے قیدی مردول و عورتوں اور نوعم مجول و راحال اور نوعم کی کے درمیان لے جاکر چھوڑ دیا تھا۔

المراقعة عرادان بالمراقعة عرادان بالمراقعة عرادان بالمراقعة المراقعة المراق

اس وقت کے بعدے اب کہ میں ادھیر عمر کا موج کا موں میری ملاقات اپنے والد سے خیس ہوئی، میری ملاقات اپنے والد سے خیس ہوئی، معلق موئی، معلوم خیس کہ وہ زندہ بھی جیں یا نہیں؟ ممکن ہوئی، معلوم خیس کی واستان انہوں نے اپنے عزیز واقر ہا سے دور ہندوستان میں یا کسی اور بلاد میں کی مواد منگولوں کی روایتی ظلم و تعدی کی داستان کے باعث انہوں نے میسوچ کر کہ اب تر ند کے فرا بے میں کون زندہ بچا ہوگا، انہوں نے واپس وطن آناہی پہندند کیا ہو۔

میں کوئی تمیں پینیتیس برس اپنے بیارے شہرتر نہ سے دورر ہا ہوں اوراب گھرتر نہ میں ہی رہتا ہوں۔ان برسوں کی واستان طویل بھی ہاور السناک بھی ،لیکن اصل واقعہ بیان کرنے سے قبل میں مخضر طور پر ان حالات کو بھی بیان کروں گا۔ جن سے مجھے وطن سے دوری کے دوران دو چار ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہی میں اپنی زندگی کے اس عجیب وغریب واقعے کو بیان کروں گا جو بظاہرتو تا قابل یقین ہی نظر آتا ہے۔

اس واقعے کی یادگارمبرے چہرے پراٹی ظاہری صورت کے اعتبارے تو معمولی سازخم ہے، لیکن اس کی تکلیف کی شدت کو ہیں ہی جانتا ہوں۔ کوئی دوسرا اس کرب اور تکلیف کا انداز وجھی نہیں کرسکتا۔

چنگیزخان کی فاتحانہ والہی کے بعد جب قید یوں کا پابدز نجیر قافلہ اس کے ہمراہ چلاتو ہیں بھی اپنے تباہ و بربادشہرکوالووائ آنسونڈ رکرتا ہواتن بہ تقدیر روانہ ہوا مینوں کی سیافت کے بعد قید یوں کا بہتا فلہ چنگیزخان کے دارالحکومت میں پہنچااور وہاں خان اعظم کے تلم کے مطابق تمام قید یوں کو عام منگول سیا ہیوں سے لے کرمنگول امراء تک میں تقسیم کرویا گیا۔

میں ایک منگول سردار کے حصے میں آیا۔ منگولوں کاظلم وستم مشہور ہے اور مسلمانوں کے تووہ جانی دغمن سے سیال کے تووہ جانی دغمن سے سیال کیا۔ اپنے خانی دغمن سے سیال باوجود وہ سردار بہت اچھا لکلا۔ اپنے نوکروں اور ملازموں خاص طور پر قیدی غلاموں سے اس کا سلوک نہا یت اچھا تھا۔ مجھے ایک عالی خاندان کا فرد سجھتے ہوئے وہ مجھے پر بھی بہت مہر بان تھا اور میں نے بھی اپنی وفاواری ، خدمت میں حاضر رہ کراس کواپنا قدروان بنالیا تھا۔

جب میں جوان ہوا تو اس منگول سر دارنے اپنی جا کیرا دراہے دوسرے تمام معاملات کا تکہبان اور منصرم مجھے بنا دیا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتاد کرتا تھا۔ میرے منصب اور قدر دانی میں اضافہ دیکھتے ہوئے اس منگول سر دار کے باتی تمام ملاز مین دل ہی دل میں مجھ سے جلتے

والله كنافر ما فو ل يرعذا بات كرم تاك واقعات في المحالات المحالات

تھے اور اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور سے میرے آتا منگول سردار کو مجھ سے بدخان کرویں۔لیکن میرے و شمنوں کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی رہیں اور میں عیش و آرام کے ساتھ دندگی کے دن گذار تاریا۔

منگولوں کی اس قید میں جمھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ میں اب بھی مروجہ اصطلاح کے مطابق قیدی تو تھالیکن میرار بمن سمبن اور اختیارات کی سر دار سے کم نہ تھے۔ دشمنوں اور مخالفوں کی سازشوں سے جمھے اتنار نج نہیں پہنچتا تھا، جینے فم وآلام جمھے اس دنت آگھیرتے جب میں تنہا ہوتا اور اپنے ماں باپ، رشتے داروں، دوستوں اور اپنے شہر کو یاد کر تا اور دل بی دل میں بیسوچا کرتا تھا کہ کیا بھی مچرمیری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں دوبارہ ایک آزاد آدی کی حیثیت سے اپنے شہرلوٹ سکوں گا۔

اس تا تارسردار کی خدمت کرتے ہوئے جھے تیں برس کا عرصہ ہوگیا تھا۔اب وہ سردار بہت بوڑھا ہوگیا تھا۔اب وہ سردار بہت بوڑھا ہوگیا تھا اورا کثر بیارر ہے لگا تھا۔ منگولوں کے درمیان اتناعرصہ رہنے کے بعد میں ان کی رسوم وروایات اوران کے طور طریقوں سے آگاہ ہوگیا تھا اوران کی تا تاری زبان کوبھی بخو کی بولنے لگا تھا۔

منگول سردار کی علالت کے دوران اکثر مجھے پیر خیال آتار ہا کہ شاید کسی وقت وہ مجھے آزاد کردے اور وطن جانے کی اجازت دے دے۔ مگر ایسا سوچنا خیال خام تھا۔ کیونکہ چنگیز خان کے احکامات فرمانروائی کے مطابق منگولوں کے کسی قیدی کو بھی بھی آزادی نہیں مل سکتی تھی۔

میں نے اس منگول سردار کی خدمت اس کی آخری عمر میں بہت زیادہ کی اور ہروقت اس کے بستر کے قریب ہی رہتا۔ ویسے بھی میرے کام اور خدمات سے متاثر ہونے کے بعد سے وہ جھے اپنا منہ بولا بیٹا کہنے لگا تھا۔ آخر کا رطویل علالت کے بعد اس تا تاری کا انتقال ہوگیا۔ میں اپنے مستقبل سے بے نیاز ہوکر اس کی موت کے غم سے دوچارتھا اور اس کی تدفین کے کاموں میں معروف تھا۔

تا تاریول میں بیطریقہ تھا کہ وہ اپنے سرداروں اور امیروں کی تدفین بڑی شان و شوکت سے کیا کرتے تھے۔ بڑے سرداروں کی لاشوں کونہایت وسیع وعریض مقبروں میں وفن کیا کرتے تھے۔ ان بت پرست منگولوں کا طریقہ کاربھی فراعین مصر کے طریقہ کاربھی اسے ملتا جاتا تھا۔ یعنی منگولوں کے ہاں بھی بیعقیدہ تھا کہ مرنے والے کے ساتھ مال ودولت، اشیاے جاتا تھا۔ یعنی منگولوں کے ہاں بھی بیعقیدہ تھا کہ مرنے والے کے ساتھ مال ودولت، اشیاے

سرورت اور کی ایسے زندہ آ دی کو بھی دفن کرنا چاہئے جس کے بارے میں مرنے والا انچھی مرائے رکھتا ہوا ہوں کہ اور کی ایسے زندہ آ دی کو بھی دفن کرنا چاہئے جس کے بارے میں مرنے والا انچھی درائے رکھتا ہواور جواس کی خدمت میں رہ چکا ہو۔ بہت بڑے قطعہ اراضی میں کھدی ہوئی قبر کے ساتھ بیسارا سامان اور زندہ آ دی کور کھ کراو پر سے کڑیاں ڈال کر قبر پائ دی جاتی تھی اور او پر سے نشانات منانے کے لیے گھوڑوں کودوڑ ایا جاتا تھا۔

میں تو منگول سردار کی تدفین کے ضروری کاموں میں معروف تھا۔ ادھر میرے بدخواہ اس منگول سردار کے دوسر نے تو کر چاکر جوسر دار کی زندگی میں مجھے نقصان پہنچانے کی ہرکوشش میں ناکام ہو چکے تھے، ان تمام افراد نے در پردہ سازش کرلی اور جب منگول سردار کی لاش کے ساتھ دفن کرنے کے لیے آ دی کی تلاش ہوئی تو سب نے بیک زبان ہوکر میرا نام لے لیا او رہا تھوں نے اس تجویز کی تائید کردی۔ تائید کرنے والوں میں وہ منگول سردار بھی شریک تھے جوایے ہم رہ برسردار کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔

بھے اپنی موت سامنے نظر آنے کی۔ زندگی سے مایوس ہوگیا۔ خدا کی بارگاہ میں سربیجہ د
ہوا کہ وہی ہے کسوں اور فریادیوں کی فریاد سننے والا ہے۔ جب معکول سروار کواس زمین دوز
قبر میں، جے اپنی وسعت کے اعتبار سے گھر ہی کہنا چاہیے، رکھ دیا گیا تواس کے بعد میری باری
آئی۔ میں نے مسل کیا اور خوشبولگائی اور آسان کوایک نظر دیکھ کراس زمین دوزگھر میں چلا گیا۔
جب او پر سے دروازہ بند ہوا تو اندرا کے دم گھرااند ھراچھا گیا۔ میں نے قبلہ رو ہوکر دو
رکھت نماز پڑھی اور پھر کلمہ شہادت کے ذکر میں مشغول ہوگیا۔ اچا تک اس زمین دوزگھر کاایک
کوشہ پھٹا۔ دوخص نمودار ہوئے ان کے چروں سے لاکھوں شیروں کی ہیبت نیکتی تھی اور انہیں
د کھے کر بہا پانی ہوتا تھا۔ انہوں نے آتش بار ہتھیا ریکڑ ہوئے تھے، جن سے شعلے نکل کراس
د کھے کر بہا پانی ہوتا تھا۔ انہوں نے آتش بار ہتھیا ریکڑ ہوئے تھے، جن سے شعلے نکل کراس
د کھے کر بہا پانی ہوتا تھا۔ انہوں نے آتش بار ہتھیا ریکڑ سے صرف ایک چنگاری نے میری
جانب رخ کیا اور میر سے دخسار کوایک سوئی کے برابر جلادیا اور وہاں ایک زخم ہوگیا۔

میں نے اندازہ لگالیا کہ بیعذاب کے فرشتے ہیں۔اس خوف ودہشت کے ہاں کود مکھ کر پہلے تو میں بہت خوفز دہ ہوگیا۔ پھراپی موت کا یقین ہوگیا کہ اب بچانے والا کون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور دوبارہ میں پھر بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔

مجھے ابن دونوں فرشتوں کی آپس میں گفتگو کرنے کی آ واز سنائی دی۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔'' یہاں کوئی مسلمان معلوم ہوتا ہے۔'' گرخدا کا کرنا ہیہوا کہوہ نگلتے وقت اپنی چیز اٹھانا بھول گئے۔لیکن جوں ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو آئیس فورا یاو آگیا اورشور مچایا کہ ٹھبر ہے تھبر ہے میرے پھی نہا ہے اہم کاغذات قبریس رہ گئے ہیں۔انہیں اٹھانے کا موقع دیجئے۔

مجمع میں کچھاد کوں نے اختلاف بھی کیا کہاب سختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں ہے۔ گران کااصرار بڑھتا ہی رہااور بتایا کہا گرید کا غذات فہیں ملیں **کے تو بھے شد**ید مالی نقصان پہنچ جائے گا۔

غرض اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہوگیا۔سب کی رائے ہوئی کہ ملتی شہر سے مشورہ کیا جائے۔ چنا نچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوراً مفتی شہر کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے، وہی خود صرف اسی جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھالیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گراہے۔
مرف اسی جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھالیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گراہے۔

بیلوگ فورا قبرستان واپس آئے ، جہاں لوگ ان کا انتظار کررہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سے سب کومطلع کیا۔

بالآخرسب لوگول نے صاحب معاملہ کواجازت دے دی کہ آپ کوجس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو، صرف ای جگہ سے تختہ ہٹا کراٹھا لیجئے۔انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دہ سر بانے گراتھا۔ چنانچہ انہوں نے سر بانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالافوراً چینے ہوئے ہاتھ باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑ پنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی، ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی۔

لوگ جیران تھے کہ بیر کیا ہوگیا۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کردی گئی اور پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ کواچھی طرح دیکھنا شروع کیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح وسلامت تھا اور کسی طرح کے جلنے کی کوئی علامت نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھا یا بھی کہ بھائی تمہار اہا تھوتو بالکل ٹھیک ہے، پھرتم کیوں اتنا تڑپ رہے ہو، لیکن ان کی چیج وکراہ کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل تکی۔ اسی عالم میں چار پائی پر ڈال کر لوگ ان کو گھر لائے اور یہاں بھی ان کی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال بھا۔

لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی اجھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔انفاق ہے اس زمانے مین شہر کے سول سرجن مسلمان تھے۔لوگ ان کے پاس لے گئے۔انہوں نے جدید آلات کی مدد ہے



مین کران میں سے ایک میرے پاس آیا اور پوچھا''تو کون ہے؟'' میں نے جواب دیا۔''میں ایک عاجز قیدی اور کمز درسا آ دمی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں۔ میں اس تا تاری کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا اور اس کے ساتھ مجھے یہاں زندہ وفن کردیا گیاہے۔''

> میری بات من کردوسرے فرشتے نے بوجھا۔'' تو کہاں کارہنے والا ہے؟'' میں نے جواب دیا۔'' تر فدکا۔''

بین کران میں سے ایک نے اپ اس آتشیں اسلی کے سرے کواس زمین دوز مکان کے ایک گوشے میں مارا تو وروازے کے برابر شکاف پڑگیا۔اس کے بعدان دونوں نے مجھ سے بابرنکل جانے کو کہا۔ میں نے پاؤں باہر کیا تو دیکھا کہ ترند کی زمین میں پہنچا ہوا ہوں۔ وہاں سے تا تاریوں کا مرکز قراقر م تقریباً چھ ماہ یاس سے زیادہ مدت کا راستہ ہے۔

اب میں ترقمہ ہی میں رہتا ہوں۔ خدانے میرے حال پر کرم فرمایا کہ مجھے از سرنو مال و
دولت سے نو از ااورا یک خوفناک تجربے کے بعد مجھے از سرنو زندگی عطا کر کے بیہ موقعہ فراہم کیا
کہ میں اپنی حیات مستعار کا زیادہ سے زیادہ وفت اس مالک حقیق کی عبادت میں بسر کرسکوں۔
لیکن اس آگ کی چنگاری سے جو زخم لگا تھا ، اس کے لیے میں دنیا جہاں کے علاج
کراچکا ہوں ، بڑے بڑے حاذ ق طبیبوں کو دکھا چکا ہوں ، لیکن کی مرہم سے اس زخم کو فائدہ
نہیں ہوا۔ بیزخم و بیا ہی ہراہے اور ہروفت رستار ہتا ہے۔

( ماخوذ ازطبقات ناصری ، جلد دوم ، معتف منهاج سراج )

## قبری آگے ہے ہاتھ جل گیا:

آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے یو پی کے ایک مشہور شہر میں ایک بجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان ہے۔ انقاق سے ایک فخص کا انقال ہوا۔ اس کے جناز ے کو لے کرلوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہوگئ اور میت کواس میں اتار کر شختے لگائے جانے لگے تو جولوگ قبر میں ساتھ اترے تھے، ان میں ایک صاحب کے، جوسر ہانے کی طرف تھے، کچھ ضروری کا غذات جیب سے نکل کر قبر میں گر سکے ان کو پہنہ بھی چل گیا تھا گر خیال کیا کہ جب شختے لگا کر تکلیں کے قود واپنی چیز اٹھالیں گے۔



سارے ہاتھ کا معائنہ کیا، گران کو جلنے یا آگ گلنے کی کوئی علامت نہیں ہل کی۔ساری کھال بالکل ٹھیک تھی ، رگوں میں خون کی آ مدورفت حسب دستورتھی۔ ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھے۔گروہ یہی کہے جارہے تھے کہ ہاتھ جل گیااورآگ لگ گئی۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جارہی تھی۔ایک چیخ اور کراہ تھی جوسارے گردو پیش کو وہلائے ہوئے تھی۔سول سرجن اوران کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت جیران اور سارے عزیز واقارب سششدر کہ ریکیا معاملہ ہے؟

اسی طرح تنین دن اور تبین رات تڑ ہے گے بعدوہ بھی اپنے مالک سے جالے۔ (بحوالہ دارالسلام مالیرکوٹلہ)